

دینی مدارس کے طلبہودینی غیرت رکھنے والے مسلمانوں کے لئے دعوت فکر

آزادی مکمل باادهوری ازقام

مولا نامجرمسعودا زهر

ناشر: مکتبه

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

## ہاری جملہ مطبوعات ملنے کے بیتے:

مکتبه ابن مبارک، ۳۷ حق اسٹریٹ، اردو بازار لا ہور 4066827 0321 مکتبہ عثمان ٔ وعلی '' ، لا بحث انڈسٹریل اسریا بہا و لپور 4072839 - 0321 مکتبہ عثمان ٔ وعلی '' ، لا بحث انڈسٹریل اسریا بہا و لپور 4072839 - 0300 مکتبہ الا بمان ، وکان اسا ، ندیم ٹریڈر بیٹٹر ، عقب قصہ خوانی بازار بیٹا ور 5957687 - 0300 کشمیر نیوزا بیٹنس ، کوٹلی آزاد کشمیر نیوزا بیٹس ، کوٹلی آزاد کشمیر نیوزا بیٹس ، مدینہ مار کیٹ ، راجہ بازار را و لپنڈی سے محافی کتاب گھر ، دکان نمبر ۲ اسبیلہ کراچی 80300 - 2249928

## فهرست

| ا۔تعارف                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| ۲_ بچإس سال پہلے کیا ہوا تھا؟                                   |
| ۳-ایک ساده ساسوال                                               |
| ۱۳۷ انگریز کے برصغیرچھوڑنے کے بعض اسباب                         |
| ۵ مسلمانوں پرانگریز کی طرف سے مسلط کردہ تین سانپ                |
| ۲ ـ نه بهی فرقه واریت                                           |
| ے۔علا قائیت اور لسانیت پرمبنی جا گیردارا نه نظام                |
| ۸_انگریزی نظام تعلیم۸                                           |
| 9_انگریزوں اور ہندوؤں کی مشتر کہ سازش                           |
| ۱۰ مسلمانوں کی دینی قیادت میں اختلاف رائے اوراس کی وجوہات       |
| اا علمائے حق کی ایک رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۱۲_علمائے حق کی دوسری رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۱۳_اختلاف کے لوازمات                                            |
| ۱۴ _ا یک بھیا نگ غلطی کی تھیجے                                  |
| ۱۵_اصل بات کیاتھی؟                                              |
| ۱۲ ارایک وضاحت                                                  |
| ے اعلمائے کرام اور طلبہ کے تین <u>طبق</u> ے                     |
| ۱۸ يهالطبقه، ۱۹ دوسراطبقه                                       |

| ۲۰- تيسراطبقه                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱_ا کا بر کے اصل جانشین کون ہیں؟                                           |
| ۲۲ انگریز کے مسلط کردہ تین سانپوں کے مقابلے میں علمائے کرام کے تین انتظامات |
| ۲۳_(پېلاانظام)ديني مدارس کا قيام                                            |
| ۲۴_حکمرانوں کوایک مخلصانه مشوره۲۲                                           |
| ۲۵۔ مدارس کے لئے نتین خطرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۲۷_پېلاخطره۲۲                                                               |
| ۷۷_ دوسرا خطره                                                              |
| ۲۷_ دوسرا خطره                                                              |
| ۲۹۔ دینی مدارس کے طلبہ کرام سے چند گزارشات                                  |
| ۳۰-عام مسلمانوں سے ایک گزارش                                                |
| ۳۱_( دوسراا نتظام ) تو حید رپبنی صاف ستھرا خانقا ہی نظام                    |
| ۳۲۔خانقا ہوں کے لئے خطرات                                                   |
| ۳۳-ایک ضروری گزارش                                                          |
| ۳۴ ـ (تیسراانتظام ) دعوت وتبلیغی جماعت کا کام ۸۳                            |
| ۳۵ تبلیغی جماعت کے لئے بعض خطرات                                            |
|                                                                             |
| ۳۶ میں گزارش<br>۳۶ میں گزارش                                                |
|                                                                             |
| ۳۷ _ آخری گزارش                                                             |



## بالمالخ الميًا

### تعارف

اللّٰد تعالیٰ اس مخضری کتاب کوقبول فر مائے .....اورمسلمانوں کے لئے نافع بنائے یہ کتاب'' کوٹ بھلوال جیل جموں'' کے ایک سیل میں ککھی گئی .....'' کوٹ بھلوال'' ایک گاؤں کا نام ہے جو جموں شہر سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔۔۔۔۔اس گاؤں میں '' حکومت ہندوستان'' نے''مجاہدین'' کے لئے پیچیل قائم کی ہے۔۔۔۔۔اس جیل میں اب تک سات سرکردہ کشمیری مجاہد.....شہید کئے جاچکے ہیں ..... پہلے1991ء میں فائزنگ ہوئی ا .....جس میں ..... یانچے''مجاہدین کرام'' نے جام شہادت نوش فرمایا..... پھر ۱۹۹۴ء کے اواخر میں فائزنگ ہوئی .....سی آ ریی ایف .....یعنی سینٹرل ریزور پولیس فورس کی سات کمپنیوں نے جیل پر دھاوا بولا ..... لاکھی اور آ نسوگیس کے بعد کار بائنوں اور لائٹ مشین ۔ گنوں سے فائزنگ کی گئی۔۔۔۔۔اس میں ہمارے ایک محبوب دوست اور جہاد کشمیر کے نامور کمانڈر..... بھائی نویدانجم حکیم ً.....شہید ہو گئے ..... بیروا قعدمیری آئکھوں کے سامنے پیش آ یا..... کیونکہ ..... میں بھی اس کا حصہ تھا..... پھر جون ۱۹۹۹ءاس جیل کے ایک وارڈیر وحشیا نہ لاکھی حیارج ہوا۔۔۔۔۔اس میں ۔۔۔۔۔امت مسلمہ کے جانباز کما نڈر۔۔۔۔۔اور سیاہی برا درم حافظ سجاد خان ؑ .....شہید کردیئے گئے ..... اللّٰہ یاک تمام''شہداء'' کی شہادت قبول فرمائے .....آپ مجھ گئے ہونگے کہ ..... پیجیل کافی''خونخوار''ہے۔ **\$....**☆.....**>** 

اس جيل كو پيلے'' كوٹ بھلوال ہے آئى ہی'' كہا جا تا تھا..... كيونكه..... بيةا نونى طور ْیر''مقبوضه جمول وکشمیر'' کی خفیه پولیس کا''جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر'' تھا..... پھر.....اہے۔ با قاعدہ''سب جیل'' بنادیا گیا .....اوراب غالبًا پیدڈ سٹر کٹ جیل بن چکی ہے .....ان متیول گ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بات یا کستان یا ہندوستان کی جیلوں میں لمباوفت گز ارنے والے و خوب جانتے ہیں ..... قارئین کو جیرانی ہوگی کہاب تک برصغیر کی جیلوں میں .....انگریز کا ڈیڑ ھسوسالہ قدیم نظام رائج ہے ..... چڑیل تو چلی گئی گراینے دانت پیچھے چھوڑ گئی ..... ہر ..... خفیہ ادارے کے .....خفیہ قید خانے ..... تفتیش کے نام پر ..... بے شار عقوبت خانے ..... جیلوں کا''انسانیت سوز'' نظام .....اورعدالت میں پیش کئے بغیر .....لمبی کمبی قیدیں ..... بی*ے* ..... سب''انگریز'' کے تخفے ہیں ..... کاش انگریز''برطانیہ' میں بھی یہی نظام نافذ کردیتا.....یا.....کاش برصغیرآ زاد ہونے کے بعد..... یہاں کے حکمران اس نظام کوتبدیل كردية .....انڈياوالوں نے مجھے يانچ سال تك عدالت ميں پیش كئے بغير.....'' قيد سخت'' . میں رکھا ..... اوریا کتان کے حکمرانوں نے بھی قانون اور عدالت کا تین چار بارکھلم کھلا مذاق اڑایا..... پھریہی حکمران قانون کےاحترام کا درس دیتے ہیں.....اور حیرانی اس پر ہے که .....وه ..... بالکل نہیں شر ماتے ..... قطعاً نہیں شر ماتے۔ **♦.....☆....**♦ کوٹ بھلوال جیل .....کا فی عرصہ تک'' نا قابل تسخیر'' بنی رہی ..... یہاں سے مجاہدین کے فرار کی دوتین منظم کوششیں نا کام ہوئیں .....تب .....انڈین حکومت اس وہم میں مبتلا ہوگئی کہ.....ان کی سیکورٹی بہت مضبوط ہے.....ایک سکھھڈی الیس پی نے جموں وکشمیر کی باقی جیلوں کی سیکورٹی کو..... دودھ، دہی اُسی ،اور کھن .....قرار دیا.....اورکوٹ بھلوال جیل کی سیکورٹی کو'' دلیم تھی'' بتایا .....کراچی اور دیگرشہروں کے ساتھیممکن ہے بیرمثال نہ سمجھیں ا ....ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ..... دو دھے و جما کر دہی بنایا جا تا ہے .....دہی کو یانی میں

'' رگڑ جھکڑ'' کرکسی بنائی جاتی ہے۔۔۔۔کسی میں مند ہانی چلا کر۔۔۔۔۔کھن نکالا جاتا ہے۔۔۔۔۔اور مکھن کوآ گ پرصاف کر کےاس ہے دلیے تھی بنایا جا تا ہے.....مطلب یہ ہوا کہ.....کوٹ بھلوال کی سیکورٹی انتہائی آ خری در ہے کی مضبوط .....اور نا قابل شکست ہے.....حالانکہ ...... ایسا بالکل نہیں تھا.....اس جیل کی زمین کچی .....دیواریں کمزور .....اور پہرے دار شراب میں بدمست تھے..... ہاںقسمت میں یہی لکھاتھا کہ.....مجاہدین کےفرار کی کوششیں نا کام ہوجا ئیں .....اس میں .....سیکورٹی کی مضبوطی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا .....اگرآ پ بیہ واقعات تفصیل سے سنیں تو آپ کی بھی یہی رائے ہوگی کہ ..... پیسب قسمت ہی کاعمل و تقا..... بهر حال ..... کچه بھی تھا.....حکومت انڈیا بہت خوش تھی .....تب .....اللّٰد تعالیٰ نے ''ایک مجاہد'' کے ذریعہ اس خوشی اور غرور کوتوڑ دیا۔۔۔۔۔سیالکوٹ کے رہائشی ، یا کستان آ رمی کے سابق کما نڈو، ہمار مے خلص دوست ..... کما نڈر خالد شہیدؓ ..... دودیگرافراد کے ہمراہ ..... اس جیل سے فرار ہوکر .....اینے گھر پہنچے گئے ..... تب ..... پورے مقبوضہ جموں وکشمیر میں کہرام بیاہو گیا.....صوبائی وزیر نے جیل کا دورہ گیا .....سپرنٹنڈنٹ سمیت اکثر عملہ معطل كرديا گيا.....اس معالي ڪ گفتيش' 'سي بي آئي'' كےسپر دكی گئي جو بھارت كا قابل فخز'' قومي <sup>'</sup> نفتیشی ادارہ''ہے .....خالد صاحب نے بی<sup>جی</sup>ل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے .....اپنے زور بازو کے بل پرتو ڑی تھی .....گر .....تفتیشی اداروں کا فیصلہ یہی تھا کہ .....وہ ..... دیوار سے نہیں دروازے سے بھاگے ہیں .....اوراس کام کیلئے''جیل حکام'' کوخریدا گیا ہے ..... مجھے . بیاد ہے کہ قند ہار میں ایک مجذوب طالبان ساتھی نے کہا تھا..... جہاز اللہ تعالیٰ گرا تا ہے..... اور نام شخ اسامہ بن لا دن کا ہوجا تا ہے .....بس اسی مقولے کے مطابق .....جیل میں جو کچھ ہوتا تھا.....اس میں .....میرا نام ضرورآ جا تا تھا.....خالد شہیدؓ کے فرار کی ذ مہداری یا ثواب بھی .....حکومت انڈیا کے ذبین خفیہ جاسوسوں نے میرے نام لکھ دیا.....اور تا نے بانے یوں جوڑے کہ ....جیل کے مسلمان آفیسراور سپاہی میرے پاس دم کرانے آتے تھے

..... میں نے ان کی ذہن سازی کی .....اور پھرموٹی رقم دے کر.....ان کو پھنسالیا.....اور و انہوں نے خالد شہید کو بھادیا.....کئی دن تک .....تفتیش چکتی رہی ..... مجھے بلایا جا تا .....اور و ہلی کے اعلیٰ و ماغ .....میرے ساتھ .....مغز ماری کرتے ..... پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ ..... تفتیش بند ہوگئی .....عجیب بات ہے کہ ..... یا کستان میں بھی'' جو پچھ'' ہوجائے ..... یہاں ے''اعلیٰ د ماغ'' پہلا تیرمیری طرف بھینکتے ہیں.....جیسےاللہ یاک کی مرضی.....کما نڈوخالد شہید کھے سال پہلے ..... کشمیر میں ایک کارروائی کے دوران شہید ہو گئے ..... آ پسمجھ گئے ۔ ہو نگے کہ .....انہوں نے .....رہائی کے بعد بھی''جہاد''جاری رکھااور بالآ خرزندان کی طرح' .....زندگی کا حصار بھی توڑ دیا .....اورشہادت کی بلندیوں پرمحو پرواز ہوگئے .....اللہ یاک ان کی''شہادت'' کو قبول فرمائے ..... **♦.....☆....** مجھ دوبار' کوٹ بھلوال جیل' لایا گیا ..... پہلی بارسری نگر سے .... ۱۹۹۴ء میں اور دوسری بارتہاڑ جیل دہلی ہے.....1992ء میں.....پہلی بار کا قیام تین ماہ ہے کچھزا *کدر* ہا ... تب ہمیں کشمیری مجاہدین کے ساتھ رکھا گیا تھا.....اس پورے عرصہ میں .....الحمد لله ورس قر آن یا ک کا سلسلہ جاری رہا .....تین ماہ بعد خونر پزلڑائی کے بعد ہمیں جیل سے نکال کر ..... ڈیوڑھی کے ایک لاک اپ میں زنجیروں سے باندھ دیا گیا ..... چوہیں گھنٹے میں ا یک بار پبیثاب کیلئے کھولا جاتا تھا .....الحمد لله ..... ہاتھ مضبوط اور زنجیر کے عادی ہو گئے ..... اور سب ساتھی ..... ایک ماہ تک اپنے خون آ لود کیڑوں میں ..... زنجیر کے ساتھ بند ھے.....نمازادا کرتے رہے.....ایک ماہ بعد.....مزیدتشدداورتفتیش کیلئے.....تالا بتلو جموں کے عقوبت خانے لے جایا گیا ..... پھر وہاں سے ..... تہاڑ جیل وہلی منتقل کر دیا گیا. ۱۹۹۷ء .....رمضان المبارک کی ۷ تاریخ کو .....خوب انچیمی طرح باندھ کر ..... جہاز کے ذريعيه''جمول''لا يا گيا..... پيسفراييا تھا كە..... مجھے..... پيه بات اخچھی طرح سمجھآ گئی كه

قیامت کے دن .....انسان کواپنے ماں باپ، بھائی بہن .....اور بیوی بچوں کی فکر کیوں نہیں رہے گی ....قرآن یا ک بار بار تمجھا تا ہے کہ ....قیامت کا دن اتناسخت ہوگا کہ .....انسان اینے ماں باپ تک سے بھاگے گا .....اورنفسی نفسی کرے گا ..... جی ہاں جب سانس گلے میں پہنچ جائے .....رگوں کا لہودل برموجیس مارے .....اور در دبر داشت سے باہر ہوتو ..... وانسان ..... کچھ بھی نہیں سوچ سکتا .....اس وقت تواسے .....ا بنی جان بھی بری لگتی ہے. قیامت کے مقابلے میں بیا یک ادنی سی مثال تھی .....گر ..... بات خوب سمجھ میں آگئی یااللہ قیامت کی شدت اور ہولتا کی میں ہم کمز وروں کی مددفر ما .....اوراس دن کو ہمارے لئے **♦.....☆.....** ے 199ء کے رمضان میں یہاں آئے تھے .....اس بار ..... ہمارے لئے الگ رہنے کا ا نظام تھا ..... اور سولہ سیلوں پر مشتمل ایک نئی بارک خاص ہمارے لئے نتمبر کی گئی تھی .. حکومت کا خیال تھا کہ .....ہم یا کستانی قیدی کشمیریوں کی ذہن سازی کرتے ہیں .....اور انہیں انڈیا کا مخالف بناتے ہیں .....ہم بلاک نمبر۱امیں تھے..... ہمارے بڑو*ں* میں بلاک نمبر۱۳ بھی نیا بناتھا..... ۱۹۹۹ء تک ہم سب یا کستانی بلاک نمبر۱۲ ہی میں رہے.....مگراسی سال ہمارے کچھساتھیوں کو ..... پڑوی والے بلاک نمبر۱۳ میں منتقل کردیا گیا ..... وہاں نماز

ہے نکال کر ..... پہلے دہلی اور پھر قند ہار منتقل کردیا گیا ..... یوں .....اس بار ہمارا اس جیل

یڑھانے کیلئے امام .....اور دین سکھانے کے لئے استاذ کی ضرورت محسوں ہوئی ..... با قاعدہ

قرعها ندازی میں .....کمانڈرسجاد خان شہیدگا نام نکلا .....وہ وہاں تشریف لے گئے .....اور

۱۵جون کوتشدد کے نتیجے میں پہلے زخمی .....اور پھرشہید ہو گئے .....ان کی شہادت کے پچھ ہی

ون بعد ...... بهمیں ..... بلاک نمبر ۹ میں منتقل کر دیا گیا ..... کچھ ماہ بعد رمضان المبارک کا

مہینہ تھا .....اوراس کی بائیسویں تاریخ ..... جب مجھے دن کے دس گیارہ بجے ..... یہاں

میں قیام .....تین سال سے کچھزا ئدر ہا.....

**♦..... ♦..... ♦.....** 

اللّٰہ پاک کاشکر ہے .....گرفتاری کے بعد ..... شروع کےایک دودن کو چھوڑ کر ..... پورے چیسال چودہ دن کا عرصہ .....جیلیں ہوں یا عقوبت خانے ....ساتھیوں کےساتھ

پورے پھرتاں پورہ دن ہ برصہ ..... ہیں ہوں یا عوبت جائے ...... ہوں ہے ہا جا .....اورلوگوں کی آئکھوں کے سامنے گز را ..... شروع کے ایک دودن .....اس لئے .....

......ور و ون ن ۱۰ مول کے تاک رور مسلم رون کے ایک دریں۔ تنہائی رہی کہ..... مار پیٹ اور تشدد کے ذریعہ ہماری شناخت کی جار ہی تھی......تہاڑ جیل میں

سات ماہ ..... جزوی تنہائی رہی ..... مگر .....ساتھ والے بلاک میں جناب برا درم مشاق احمہ

زرگرموچود تھے.....وہ....دیوار پر چڑھ کر زیارت بھی کروادیتے تھے.....اور روزانہ....

نالی کے توسط سے تفصیلی بات چیت بھی کرتے تھے.....

'' کوٹ بھلوال جیل'' کے پہلے تین ماہ کے قیام کے دوران کوئی کتاب وغیرہ.....نہیں لکھی گئی .....بس .....عمومی درس قر آن ہوتا تھا.....جس میں سیننگڑ وں''اسیران ہند'' شریک

ہوتے تھے..... پھر.....بعض معمر بزرگوں کی خواہش پرعر بی لغت کی کلاس بھی شروع ہوئی

....عصر سے مغرب تک کا وقت مریضوں کو دیکھنے اور انہیں دم کرنے میں گزر جاتا تھا.....

ویسے مجھے جیل میں رہنے کا'' طریقہ اور سلیقہ'' بھی نہیں آتا تھا کہ .....ضرورت کا سامان کیسے منگوایا جاتا ہے؟.....اور خفیہ طریقے سے خط اور مضمون کیسے بھجوایا جاتا ہے؟ تہاڑ جیل سے

معنوایا جا نا ہے: ......اور طلیہ سریعے سے مطااور سنون سے بوایا جا نا ہے: ہماریں سے واپسی ہوئی تو ..... ہمارے اکثر ساتھی ......''امور جیل'' کے ماہر بن چکے تھے .....اس کئے

... دوسر *ے عرصہ کے* قیام میں ً.....الحمد للّٰہ.....زیادہ دینی کام ہوئے.....اسی عرصہ میں بیہ

کتابچه...... زادی مکمل یاادهوری.....کنها گیا.....اور.....فضائل جهاد، درون جهاد، یهودگ

چالیس بیاریاں .....اور بہت سارے مضامین بھی اسی عرصہ میں ..... ککھےاور بھجوائے گئے .....رجب کے مہینۂ میں .....تصنیف و تالیف کے کام سے دوماہ کی چھٹی لی تا کہ.....قر آن ازقلم:حضرة مولا نامجرمسعودازهر

یا ک یا دکیا جاسکے.....ارا دہ تھا کہ.....انشاءاللہ ۲ شوال سے یہود کی حیالیس بیاریاں.....کا و دوسرا حصه شروع کر دیا جائے گا ...... مگر ..... الله یاک کی نصرت رمضان المبارک ہی میں آ مینچی .....اورشوال کا جا ند .....کوٹ بھلوال جیل کی جگہ ..... بہاو لپورا پنے گھر میں نصیب ہوا

. ب شكان ربى لطيف لمايشاء انه هو الحكيم العليم .....

تہاڑجیل کے قیام کا آخری حصہ.....تصنیف و تالیف میں گزرا تھا.....اورالحمدللة قلم كچھ نه كچھ چل پڑا تھا....گر ....كوٹ بھلوال جيل پننچ كر..... بيسلسله جارى نه ره سكا..

ہمارے بلاک میں نئے اور پرانے حالیس پاکستانی مجاہد ساتھی تھے.....اورسب ماشاءاللہ

.....اس وفت دین تعلیم حاصل کرنے کیلئے تڑپ رہے تھے.....وہ....سب قر آن پاک کا

ترجمه پڙهنا جا ہتے تھے.....اکثر کوتجو يد کے ساتھ قرآن پاک پڙھنے کی ضرورت تھی . اور کی کوعر بی سکھنےاور پڑھنے کا شوق تھا ..... چنانچے میرا ساراونت .....ان ..... بھا ئيوں کو

یڑھانے میں صرف ہوجاتا .....اور وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ .....اس سلسلے میں

الحمد للدرّ قي ہوتی چلی گئی ..... کما نڈر سجاد شہیڈ نے پورا تر جمہ قر آن مکمل کیا ..... فی ساتھی ک

منٹ کے حساب سے ناظرہ قر آن یا ک کی کلاس چلتی تھی ۔۔۔۔اس میں ۔۔۔۔ہرساتھی کوسات

منٹ دیئے جاتے تھے.....الحمدللہ.....گی حضرات نے قرآن یاک مکمل کیا ..... پھراللہ گ یاک نے مجھے دوعزیز معاون ....ساتھی عطاءفر مادیئے.....انہوں نے میراا کثر کام اپنے

ذے لے لیا.....گرا بنی تعلیم مکمل کرانے کا کام میرے ذمے لگا دیا.....تب...... ہارے

فيلاك ميں تر مذى شريف .....اور بخارى شريف تك كاسبق چلنے لگا..... تر مذى شريف توالحمد

ىلەمكىل *ہوئى.....جبكە..... بخارى شريف كا دسوا*ل يارە چل رہا تھا.....اسى طرح.....اصول

الشاشى اور مداية الخوبھى مكمل ہوئى .....مير بےمعاون حضرات .....مولا ناابوجندل صاحب .....اورمولا نا حافظ محمدالیاس قاسمی صاحب نے بھی .....کئی کلاسیں شروع کردیں.....اور

حفظ کے نظام کوالیبامنظم کیا کہ ..... ماشاءاللہ ..... کچھ ہی عرصہ میں ..... ہمارے بلاک میں و پندرہ حافظ ہو گئے ..... ظاہر بات ہے اس عرصہ میں '' قلم'' تقریباً بندر ہا .....سات آٹھ مہینے کاعرصەزنگ لگنے کے لئے کافی ہوتا ہے.....اسی سال اگست میں..... برصغیر کی آزاد ی کے پیچاس سال پورے ہورہے تھے.....ہم لوگ بی بی ہی کی نشریات ..... یابندی سے سنتے تھے.....اورہمیں .....ان دنوں ایک اردوا خبار بھی ملتا تھا..... یا کستان اور ہندوستان ہے ...... آ زادی کی گولڈن جو بلی منانے کا شور .....سلاخوں کے پیچھے ہم تک بھی پہنچ رہا تھا..... تب ..... دل و د ماغ پر ..... خیالات کی بوجیهاڑ شروع ہوگئی ..... اور جشن آ زادی کے اندهیرے میں ..... مدرسه کا نور حیکنے لگا .....اس وقت چنددن نکال کر ..... بیمضمون لکھنا شروع کیا .....اور پوری کوشش کی که .....خوب اختصار سے ککھا جائے .....اور''صراحت'' کی بجائے اشارات براکتفا کیا جائے ..... بہرحال .....اللّٰہ یاک کی توفیق سے چند باتیں ککھی گئیں .....اور بہت ساری ذہن ہی میں رہ گئیں .....اختصار کا دامن مضبوط پکڑنے کی وجہ سے .....مضمون کا فی بے ربط رہا .....اورعبارتیں بھی گنجلک ہوگئیں .....اس پورے مضمون میں میرے مخاطب ..... دینی مدارس کے عزیز طلبہ کرام تھے.....اس لئے کتاب کا نام.....تخفه طلبة تجويز كياتها.....گر..... پھراس كا نام..... آ زادى مكمل ياادهورى؟.....ر كدديا گيا.....اورالله تعالي کي نصرت سے په کتاب..... يا کستان مججوا دي گئي. جیل میں موجود ساتھیوں نے اس کتا بیجے کا مسودہ پڑھے کر ..... بہت خوشی کا اظہار کیا .انگریزی تعلیم رکھنےوالےایک دوست نے کہا..... میں چاہوں تو کئی سوصفحات پر. اس کتاب کی مدل شرح لکھ سکتا ہوں ..... یا کستان ہے خبرآ کی کہ.....فقیہ العصر حضرت مفتی ا ورشیداحمه صاحب نورالله مرقده نے .....اس کتاب کو پیندفر مایا.....اوراس کے ایک مضمون یر.....آنھ بارشاباش دی ہے..... کچھ عرصہ بعد ..... میہ کتاب'' چھپ'' کراور چُھپ کر ..... ہمارے یاس بھی پہنچے گئی ...ساتھیوں نے ٹائٹل ا تارکر....ججوائی تھی.....تا کہ جیل حکام کو پیۃ نہ چلے .....اور جہاں ا جہاں میرا نام تھاوہاں سفیدروشنائی پھیردی تھی ..... جب .....میرا''نام''مٹ گیا تو کتاب بہنچ گئی .....اور جیل حکام نے تھوڑی ہی بحث وتمحیص کے بعد .....اہے .....میرے والے ۔ کر دیا .....نام مٹانے کا بیسلسلہ کا فی طویل ہے .....اور بہت دلچسپ .....شاید آپ کومعلوم . موكه...... كچهدن يهله ..... همار <u>ن</u>و جي جوان .....اور خفيه املكارآ زاد تشمير.....اور صوبه سرحد کے امدادی کیمپول سے .....میرانام مٹاتے پھررہے تھے اور بتارہے تھے کہ ..... بہت اوپر سے آ رڈ رآیا ہے .....ایک' <sup>دخ</sup>یرخواہ'' نے بتایا .....امریکہ ، انڈیا وغیرہ کے بہت سارے جاسوس.....زلزلہ زدگان کی امداد کے بہانے گھوم پھررہے ہیں.....وہ....اس نام کود کی*ھر*کر .....و ہاں شکایت لگادیں گے .....تب ..... بہت مسئلہ ہو جائے گا ..... بہت مسئلہ .....اس لئے مٹادوہٹادو، چھپادو، میں نے بینبرسنی تو .....خوشی ہے مسکرانے لگا .....سبحان الله و بحمده ..... سبحان الله العظيم .....اچها كيا.....ميرانام ماديا..... **♦.....**☆.....**>** په کتابچه نو سال پهلے لکھا گيا تھا ..... تب ..... ماحول په تھا که ..... افغانستان ميں ''امارت اسلامی'' قائم تھی .....حضرت امیرالمومنین ملامجدعمرمجاہدزیدمجدہ.....افغانستان کے اکثر حصے کے''شرعی حکمران'' تھے..... یا کستان میں غیر فوجی حکومت تھی .....مقبوضہ کشمیر میں جهاد زوروں پر تھا..... یا کستان کا میڈیا ......اور حکمران کشمیر کی تحریک کو'' جہاد'' قرار دیتے تھے.....عراق پرصدام حسین کی حکومت تھی .....آج کے بہت سارے مشہور نام .....اس وفت کسی نے سنے تک نہیں تھے ..... ہاں ان لوگوں کو .....ان کی گلیوں کے لوگ ضرور جانتے

< 10 >

ہو نگے .....ہم چند پاکستانی انڈیا کی قید میں بیٹھے تھے.....اور ہماری رہائی کے دور دور تک

کوئی آ ثارنہیں تھے.....ان حالات میں جو کچھ تمجھا گیا وہ سپر دقلم کردیا گیا.....اس وقت

فضل سےاس کی تو فیق عطاء فر ما دی.....

ہے لیکراب تک اس کتاب کے 'وس ایڈیشن' ہمارے ساتھیوں نے شائع کئے ہیں جبکہ دوسرے بعض افراد نے .....اینے طور پر بھی اس کتاب کو شائع اور تقسیم کیا ہے۔ الگریزی، پشتو سمیت بعض دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں اس پورے عرصه میں مجھےاس کتاب کواز سرنو دیکھنے کا وقت نہیں ملا .....ابھی چند دن پہلے

.....اس کی تصحیح اوراز سرنو ترتیب کا داعیه دل میں پیدا ہوا......اوراللہ یاک نے محض اینے

**⟨.....☆.....∤** 

آ په حضرات جانتے ہیں گداب حالات کافی بدل چکے ہیں.....آج افغانستان میں امارت اسلامی موجود نہیں ہے ..... اور امیر المونین'' روپیژی'' کی زندگی گزار رہے ہیں.....حضرت اقدس نا نوتو کی کے ایک فر مان کو بلاسمجھے ججت قر اردے کر ..... تین دن ہے زیادہ روپوشی کوخلاف سنت قرار دینے والول کیلئے .....میری دعا ہے کہ.....اللہ یا ک انہیں ہجاری اوراو نچی ذمہ داریوں سے دورر کھے.....تا کہ.....ساری دنیا کے کافران کے دشمن نہ

بن جائیں .....ورنه.....تین دن کی رو پوشی سے کا منہیں چلے گا.....وہ جن کوکوئی پکڑتا ہی نہیں ہے.....ان کیلئے تین دن کی روپوثی کافی ہے.....وہ جن کو پکڑنے کی زحمت تھانے کاالیں ایچ اوبھی نہیں کرتا ..... بلکہ ..... بوقت ضرورت حوالدار پاعام سیابی کو بھیج دیتا ہے.....وہ....تین

ون کی روپوشی کو بےشک بہت سمجھیں ..... وہ جن کے اشاروں کے تعاقب میں امریکہ، اسرائیل اورا نڈیا ..... بلکان نہیں ہوتے .....ان کیلئے واقعی ..... تین دن کی رویوشی بہت ہے

.....گروہ جن پراسلامی تحریکوں کا دارومدار ہے.....اور جن کی گردن پرامت مسلمہ کا بوجھ ہے ...انہیں .....بعض اوقات مرنے کے بعد بھی رویوش رہنا پڑتا ہے.....غار ثور سے آ قامدنی

صلی الله علیه وسلم تین دن بعد.....اس لئے باہر.....تشریف لے آئے تھے کہ مشر کین مکہ.

و ابوس ہوکر ..... و ہاں سے ہٹ چکے تھے.....اللّٰہ کرے.... بیز مانہ بھی ایسی کروٹ بدلے کہ

.....امیرالمومنین .....اور دیگراسیرمجامدین تصلم کھلا .....کام کرسکیس .....رو پوشی ہجرت کی مشکل

ترین صورت ہے....اللہ یاکآ سانی فرمائے.....

**♦.....**☆......**>** 

افغانستان میں تو .....امریکہ کی حکومت ہے .....گر پھر بھی ..... وہاں مجامدین نسبتاً آ زاد ہیں .....اور پکتیا سے *لیکر .....ز*ابل وقلات تک خوب مزے سے دندناتے پھرر ہے

ہیں .....گر پاکستان میں .....امریکہ کی اتحادی .....فوجی حکومت قائم ہے .....اوریہ حکومت

امریکہ سے زیادہ مجاہدین کی دشمن اور مخالف ہے.....ہم نے اس کتاب میں .....انگریز کے

مسلط کردہ جن تین سانپوں کا تذکرہ کیا ہے .....موجودہ حکومت .....ان متنوں کا مرکب ہے

......انگریزی نظام تعلیم .....لسانی عصبیت ، انگریز کی غلام جا گیر دارانه ذبهنیت .....اور

قادیا نیت نوازی کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی فرقہ پرتی .....حکومت میں شامل کئی افراداسلام

سے بری طرح بےزار .....اور کا فروں کے با قاعدہ عملدار ہیں ..... بیاوگ موقع کی تلاش

. میں تھ.....اللہ پاک نے ان کوڈھیل دی.....اور.....گیارہ تمبر کے بعد کے واقعات

ان کے معاون بن گئے .....اب وہ تھلم کھلا ..... ننگے ناچتے ہیں ......ڈ اڑھی اور برقع کو برا

کہتے ہیں .....فاشی اورعریانی .....کی سریرستی کرتے ہیں جہاد کے خلاف کافروں کی بولی

بولتے ہیں.....مجاہدین کو مارتے ، پکڑتے اور کا فروں کے سپر دکرتے ہیں.....غیر ملکیوں کو

عزت اوراینے ہم وطنوں کوذلت دیتے ہیں ..... بیلوگ ملک کے''نظام تعلیم'' کومزید ملحدانہ

بنانا چاہتے ہیں .....اورانہوں نے مدارس کو برباد کرنے کی مہم بھی شروع کردی ہے قادیانیت خود .....اسلام کے خلاف ایک نیا فرقہ ہے ..... جوانگریز کے زمانے میں وجود

میں آیا .....ان کی کتابیں مذہبی منافرت .....اور گالیوں سے بھری پڑی ہیں .....مگراس

فرتے کا طریقہ کاریہ ہے کہ وہ ..... دوسروں پر ندہبی منافرت اور فرقہ پرتی کا الزام ..

بہت شکسل ہے لگا تا ہے ..... بلکہ قادیا نیوں کی نشانی ہی یہی ہے کہوہ ..... ہرمجکس ہرفورم اور

آ زادیمُگمل یاادهوری ازقلم:حضرة مولا نامجم مسعودازهر ہرجگہ مذہبی منافرت اور فرقہ پرتتی کاروناروتے ہیں .....دیکھیں کس قدر تعجب کی بات ہے و کہ .....خود ایک نایاک فرقہ بنانے والے بیہ ظالم لوگ ..... اصل مسلمانوں کو .....فرقہ پریست کہتے ہیں ..... دراصل بیسبق ان کو.....ان کے بانی ،سر پرست اور استاد' انگریز'' نے سکھایا ہے ..... یا کشان کی موجودہ حکومت کا ..... ہر روز ..... ندہبی منافرت اور فرقہ واریت پرشورمجانا.....اہل یا کستان کوشیہے میں ڈال رہا ہے کہ.....کہیں ( نعوذ باللہ ) پیملک قادیانیوں کے ہاتھوں میں تو نہیں آ گیا..... **♦.....☆.....♦** ادھرمشرق وسطیٰ کے حالات بھی تیزی سے بدلے ہیں .....اوراب عراق پر بھی امریکہ اوراس کے حواریوں کا قبضہ ہے .....مسله فلسطین پہلے کی طرح ہمچکو لے کھا رہا ہے اور یا سرعرفات کے بعد .....مجمود عباس کی قیادت ..... اہل فلسطین کے لئے کوئی احیماً شگون نہیں ہے.....سعودی عرب میں شاہ فہد کے انتقال کے بعد.....شاہ عبداللہ کی حکومت ....کسی بھی وقت اختلاف کا شکار ہوسکتی ہے ..... جبکہ ..... شام اور ایران کے حکمران و دورنگی یالیسی برگامزن ہیں.....الغرض.....نوسال پہلے جب بیمضمون ککھا گیا تھا تو حالات اور تھے.....اوراب .....جبکہ ..... کتاب پرنظر ثانی کی گئی ہے..... دنیا کے ظاہری حالات ... کافی حدتک بدل چکے ہیں ..... یا کستان کے دینی مدارس بھی حالات کی اس تبدیلی میں ...کا فرول کا بنیادی م**د**ف ہیں .....اوراب ملک کا دینی طبقہ بھی بری طرح سے تقسیم ہو چکا

ہے..... پہلے دینی طبقے میں اتنااتحاد تو تھا کہ.....موت عمنی .....اورمصیبت کے وقت انتخصے ہوجاتے تھے.....گراب تو ..... وہ بھی باقی نہیں رہا..... کچھلوگ مارے جاتے ہیں .....تو

دوسرے فوراً کہتے ہیں .....انہوں نے ہماری نہیں مانی تھی .....اب مرتے ہیں تو مرتے ّر ہیں.....سڑتے ہیںتو سڑتے رہیں .....اسصورتحال کا فائدہ اٹھا کر.....حکومت ترتیب

سے ماررہی ہے۔۔۔۔۔اورایک ایک کوالگ کر کےاس کی کھال اتاررہی ہے۔۔۔۔۔وینی مدارس

میں سے بعض پر .....خوف کی کیفیت .....اور بیجاؤ کا جنون سوار ہے.....اب وہاں جہاد کا و نام نہیں لیا جا تا ..... بلکہ .....صفائی دی جاتی ہے کہ ..... ہمارا جہاد سے کیا تعلق ..... دنیاا تن یا گلنہیں کہ حیارسال پہلے کے حالات کو بھول جائے گی .....اور قر آن پاک عاجز کتاب نہیں ہے کہ .....اس کی .....آیات جہاد کو ..... چھیایا جا سکے گا .....الغرض ..... دینی طبقہ · ا تفاق و لیجهتی کامختاج ہے · · · · اللّٰہ یا ک خاص کرم فر مائے۔ **♦.....**☆.....**>** میں نے جب .....اس کتاب پر نظر ثانی کی تو سوچ میں ..... پڑ گیا کہ ..... بہار کےموسم کا پینغمہ .....اس خز ال میں بھی مفید ہے یانہیں؟ .....غور ،فکرا وراستخارے کے بعد ..... دل کھل گیا .....اور بات سمجھ میں آئی کہ .....اصل وفت تو اب ہے ..... یہی وقت آ گے بڑھنے ..... پتھرسہنے .....اور کام کرنے کا ہے .....اس وقت'' ما یوی''موت سے بدتر .....اور' 'اقدام' 'افضل ترین کام ہے .....ابلوگ انگریز کے سانپوں کوخود ..... نگا نا چتے ..... اور مسلمانوں کی طرف زہر چھینکتے دیکھ سکتے ہیں ..... مدارس ، خانقا ہوں اور دعوت وتبلیغ کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے .....اور جہاد ..... باوجوداس کے کہ مشکل میں نظر آ رہا ہے ..... پوری دنیا میں پھیل گیا ہے ..... گویا کہ ......امارت اسلامی افغانستان مشک کی تھیلی تھی ...... پیٹھیلی جب تک بند ہوتی ہے... بہت قیمتی ہوتی ہے ..... جب ..... پیٹ جاتی ہےتو بہت مفید ہوتی ہے .....اوراس کی خوشبو ہرطرف پھیل جاتی ہے۔۔۔۔۔امارت اسلامی جب سلامت تھی تو بہت قیمتی تھی .. اب .....ٹوٹ گئی ہے تو بہت مفید بن گئی ہے ..... اور دریائے کا بل سے اٹھنے والی ہواؤں نے د جلہ اور فرات کی لہروں کو بھی .....کفر کیلئے خوفناک بنادیا ہے ..... پہلے جہاد بندوق سے ہور ہا تھا .....اب اپنے جسم کے ٹکڑوں سے ہور ہا ہے .....اس لئے اب اصل موسم ہے .....اوریہی وقت دینی مدارس کےطلبہکواپنی ذیمہ داریاں .....تمجھنے

اورسنجا لنے کا ہے۔

**⟨.....☆.....☆** 

اگرحالات جوں کے توں رہتے تو ..... بڑی تبدیلی نہیں آسکتی تھی ..... ہر بڑی اچھائی

سے پہلے .....جیوٹی اچھائی کوقربان کرنا پڑتا ہے .....اگرآپ بیار ہیں اورآپ کوڈاکٹرنے

بکری کے گردےکھانے کی لازمی تا کید کی ہے تو۔۔۔۔۔ آپ کو۔۔۔۔۔اپنی جان بچانے کیلئے۔۔۔۔۔

اورصحت کی''بڑی اچھائی'' پانے کیلئے .....اپنی بکری کو ذیح کرنا پڑے گا.....اسے کا ٹما پڑے گا.....حالانکہ وہ آپ کواچھی لگتی تھی .....اسی طرح .....اب دنیا میں اسلام کا دور .....انشاء

ہ مستعدہ میں دالا ہے۔۔۔۔۔اس مبارک دور کیلئے ۔۔۔۔۔ بیساری تیاری ہور ہی ہے۔۔۔۔۔ کا فر کھل

کرسا منے آگئے ہیں .....منافقوں کااچھی طرح پیۃ چل گیا ہے ....کون دین کیلئے جان دیتا پرین سے دیا

ہے.....اورکون نہیں دیتا..... یہ چھانٹی بھی انچھی طرح ہور ہی ہے.....کون جہاد کرتا ہے اور کون نہیں؟..... یہ بھی دیکھ لیا گیا ہے.....

چھانٹی،امتحان.....اور آندھی کےاس سخت وقت میں .....ہم سب دین، جہاد،قربانی اور وفاداری پر قائم رہیں .....اس کیلئے ہمیں ..... بہت ترغیب اور ہمت افزائی کی

ضرورت ہے.....انشاءاللہ اس کتاب کا مذاکرہ ہمیں اس کی ترغیب دے گا.....دینی مدارس کے طلبہ کیلئے اس وقت بڑا امتحان ہے..... جہاد کا نام چھوڑ کرا گر مدارس کی عمارتیں بیجائی

سنجری می وست برداظلم ہوگا ..... مدارس کا کام دین کی حفاظت ہے ..... نہ کہ ..... محض اپنی حفاظت ..... مدارس بے فکر ہوکر دین کی حفاظت کریں .....انشاءاللہ ......اللہ تعالیٰ ان کی

حفاظت فرمائے گا ..... بیمشکل اور برے دن عارضی ہیں .....اہل مدارس .....ہوا کے رخ پر نظریات نہیں بدلتے ..... بلکہ ..... وہ تو ہواؤں کا رخ موڑنے کا ماضی رکھتے ہیں .....اللہ

یا پاک امتحان کی اس گھڑی میں .....ہم سب کو ..... بز د کی ،حب د نیا.....اورخوف سے بچا کر ....اپنے دین پر قائم رکھے..... پورے دین پر.....کمل دین پر.....

**♦.....**☆.....**♦** 

طلبہ کرام سے گذارش ہے کہ ..... ہم ..... صحابہ کرام اور اسلاف امت کے بعد .....

سامنا تھا؟.....اونچ کردارحلوے کے دور میں نہیں ظلم و جرکے زمانے میں وجود پاتے ہیں ......ہمارے لئے صرف اتنا جان لینا کا فی نہیں ہے کہ ہمارے اکابر بہا در تھے..... بات تب

بنے گی جب ہم بھی جراُت اور بہادری سے کام لیں گے ..... اپنے ا کابر کے جہادی ...

واقعات دہرالینا کافی نہیں ..... بات تب بنے گی جب ہم بھی ..... بالا کوٹ ، شاملی .....اور تھانہ بھون کی تاریخ دہرانے کی ہمت رکھتے ہوں ..... اپنے اکابر کے شوق شہادت کی

تھانہ بھون کی تارخ دہرانے کی ہمت رکھتے ہوں .....اپنے اکابر کے شوق شہادت کی داستان پڑھ لینا کافی نہیں .....ہمیں اپنے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے بینعمت مانگنی ہوگی ..... مالٹا

مالٹا کہہ کر ....صرف مالٹے کا جوس پینے سے کا منہیں چلے گا .....اسیر مالٹا کی عزیمت کواپنے

عمل سے زندہ کرنا .....خود ہماری ضرورت ہے .....صرف یہی بتا کر مجمع گر مانے سے کا م

نہیں چلے گا کہ.....علماء کرام کوخنز بر کی کھالوں میں بند کر کے..... تندوروں میں جلایا گیا..... میں نہ سرچھ میں میں اس مار مین میں اس کے است

میں خود کو بھی ایسے حالات کے لئے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا .....حضرت شاہ عبدالعزیزُ سے لیکر حضرت مدفئ تک کے انگریز کے خلاف فقاو کی کا تذکرہ زبان پرآ سان ہے .....گران

فتاویٰ کے بیچھے کتنا بڑا دل گردہ .....اور کتنے اذبیت ناک خطرات ہیں .....ہمیں ان پرغور کرنا چاہئے .....میرےعزیز بھائیو! .....شخ الہند کا نام آسان .....اور میٹھاہے .....مگران

ی . کے کر دار کواپنانا بہت مشکل .....اور بے حد کڑ واہے.....اب حضرت شیخ الہند ٌموجو دنہیں ہیں .....اب حضرت مدنیٌ میدان دنیا میں نہیں ہیں ......گر.....ان کے کام ،نظریات اور کر دار کی

. ضرورت ابھی تک باقی ہے.....ان حضرات نے جن حالات میں عزیمت کی داستان مرتب

کی .....وہ ..... ہمارے موجودہ حالات سے زیادہ شخت تھے.....وقت کے قاضی نے ان کو

ازقلم:حضرة مولا نامجرمسعودازهر

ایکا،سچااور کامیاب مسلمان قرار دیا .....اوراب وفت کامورخ ہماری طرف دیکچر ہاہے ..... اورہم میں سے بعض نے (نعوذ باللہ) ابھی سے اللے قدموں بھا گنا شروع کر دیا ہے..... میں مانتاہوں.....اوراچیمی طرح جانتاہوں کہ....ان حالات میں'' سیچمسلمان'' کا کر دار

ا پنانا کتنامشکل ہے....اس لئے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت اور مدد مانگتے ہیں.....گرمیرے عزیز بھائیو!اس کردار کوچھوڑنے کی گنجائش بھی تونہیں ہے.....اس لئے ہمیں.....اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی ہوگی .....خوب استقامت .....

د نیا بھر کے دشمنان اسلام کی نظریں .....اس وقت ..... دینی مدارس کے طلبہ کی طرف لگی ہوئی ہیں ..... ان کا خیال ہے کہ ..... بیاوگ اپنی موجودہ حالت میں ..

ہمارے لئے خطرناک ہیں .....ان کا پیذہن کیوں بنا؟ ..... ہماری بدشمتی کہ ہمارے ہاں . بیٹھ کرغور وفکر کرنے کا نہ کوئی رواج ہے .....اور نہ نظام .....سوچنے کی بات بیہ ہے کہ .....

و نیا بھر میں برسر پیکارمجاہدین کی اکثریت کا تعلق'' دینی مدارس'' سے نہیں ہے..... آپ فلسطین کے جہاد کو لے لیجئے ..... سوفیصد مجاہدین سکول و کالج کے تعلیم یافتہ ہیں .....انفتح ہو یا حماس سب انگریزی بولتے ہیں ..... ہاں انفتح والے اکثر دین سے دوراور حماس والے

ا کثر دیندار ہیں .....اگرآ پکواردن اور لبنان کےسکولوں اور کالجوں کافخش ماحول ..... معلوم ہوتو آپ جیران رہ جائیں گے کہ .....اتنی کھلی بے حیائی .....اورا تنے دککش حسن کے

ما حول ہے .....فدائی مجاہدین کس طرح پیدا ہور ہے ہیں ..... وہاں کوئی مدرسہ نہیں .....

دیندارلوگ ..... باہمی نشستوں .....اورمساجد کے ذریعہ .....دین کی بات عام کرتے ہیں ..... جبکه ..... تعلیم سب سکول و کالج ہی میں حاصل کرتے ہیں ..... پھر آ پ عراق پر نظر

ڈ الئے ..... ڈاکٹر ،انجینئر ،سابق فوجی .....اور کالجوں کےطلبہز ور دار فیدائی کارروائیاں کررہے ہیں .....نہ عراق میں کوئی خالص دینی تعلیم کا مدرسہ ہےاور نہاس کے آس پاس

.....اچھا آپ تشمیر کے جہاد کو لے لیجئے ..... وہاں مدرسہ سے تعلق رکھنے والے مجاہدین و ایک فیصد بھی نہیں ہیں .....میدان میں لڑنے والے ننا نوے فیصد سے زائد مجاہدین کا تعلق .....سکول کالج سے ہے ..... آپ بار کی اورانصاف کے ساتھ .....کشمیر کی تمام حچوٹی ، بڑی جماعتوں کا جائزہ لیجئے .....آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی ..... بیرسب کچھ زمین کے اوپر موجود ہے .....اس میں کچھ'' خفیہ بات'' نہیں ..... پہتو ہوا تین بڑی جہادی تحریکوں کا حال .....اب آیئے افغانستان کی طرف ..... یہاں بے شک دینی مدارس کے طلبه کی خاطرخواہ تعداد نے ..... جہاد میں حصہ لیا .....مگرا فغان مجامدین میں ان کی تعدا د کا تناسب بمشکل بیں ہے بچیس فیصد بنتا ہے ..... باقی استی فیصد مجاہدین کا تعلق''عوام'' ہے ہے .....اور اس وقت افغانستان میں بڑی فدائی کارروائیاں کرنے والے .....سوفیصد مجاہدین کاتعلق .....عرب مما لک،از بکتان .....اور دیگریڑوی مما لک سے ہے.....البتہ طلبہ بھی جہاد میں موجود ہیں ..... بیسب کچھ حقیقت ہے ..... پھر ....ساری نظریں دینی مدارس کے طلبہ پر ہی کیوں ہیں ..... بات بہت سادہ سی ہے ..... جومسلمان بھی''جہاد'' كرر ہاہے..... وہ اسے اللہ یاك كاحكم سمجھ كر.....رسول يا ك صلى الله عليه وسلم كا طريقة سمجھ کر .....اورایک''اسلامی فریضهٔ''سمجھ کرادا کررہا ہے ....اوریپساری باتیں'' قرآن یاک'' میںموجود ہیں .....اورقر آن یا ک اوراس کےنظریات کی حفاظت کا ظاہری ذریعہ .....الله یاک نے'' دینی مدارس''علماءاورطلبہ کو بنایا ہواہے.....اباسلام دشمن قو توں کی خواہش ہے کہ .....قر آنی نظریات کے محافظ .....علماءاورطلبہ ..... دنیا پرست بن جائیں ، قوم پرست بن جائیں ، جمہوریت کےمحافظ بن جائیں .....اور جدید دنیا کی رنگ رلیوں کے شوقین بن جائیں .....تب ..... بیالوگ خود قرآ نی نظریات کو بدلیں گے .....اوراپنی جان اورمراعات بچانے کیلئے ..... چلا چلا کرکہیں گے..... کا فروں سےلڑ نا جہادنہیں ہے ... ہمارا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے ..... جہادلڑائی کا نام نہیں ہے ..... یوں جہاد کا درواز ہ

بھی بند ہوجائے گا.....اورعلاءاورطلبہ بھی .....حب دنیااوردینداری کامعجون مرکب بن کر .....ا پنااعتا د کھوبیٹھیں گے ..... بیرسازش بہت گہری ہے.....گررکوڑ ھەمغز ،تھنک ٹینکس کی خدمت میں عرض ہے کہ ..... بیسازش کامیاب نہیں ہوگی .....قر آن پاک اوراس کے نظریات کا محافظ .....خودالله تعالیٰ ہے....اس کافضل اوراحسان ہے کہ وہ کسی کو.....اس کی حفاظت کا ذریعہ بنادے .....اب اگر کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے گا .....اور دین کو ُ دنیا کے بدلے بیچے گا .....تو وہ .....اللّٰہ یا ک کا کچھ نقصان نہیں کرے گا .....سارا نقصان .....خوداسی کے سرپڑے گا.....اوراللہ پاک اس کی جگہ.....اس کے منصب اور کام پر. ا پنے پیندیدہ افراد لے آئے گا .....قر آن یاک کی''سورۂ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )'' کی آ خری آیت پڑھ کیجئے ..... یہ پوری بات انچھی طرح سمجھآ جائے گی ..... و ان تتولوايستبدل قوما غير كم ثم لايكونوا امثالكم ..... ہمارے اسلاف اورا کا بربھی .....عام انسانوں کی طرح ..... پہلے چھوٹے بیجے تھے ...قرآن وسنت کےطالب علم تھے..... پھر.....اللّٰہ یاک نے انہیں اپنے کام کیلئے ... اپنے دین کیلئے .....اور جہاد کیلئے منتخب فر مالیا..... وہ اپنی زندگی کے دن گزار کر چلے گئے ..اور پکی قبروں کی اوٹ میں حیب گئے .....گر ..... وہ اپنے لئے .....صدقات جاریہ کے ڈھیر جع کر گئے ..... بیرسب کچھاس لئے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے .....اوراس کے دین کے سیچے وفا دار تھے ..... چنانچہ حالت یہاں تک جا پینچی ہے کہ .....ان کا نام تک .....اللہ گ تعالیٰ کے ساتھ .....اوراس کے دین کے ساتھ جڑ گیا .....اب ان کا نام آتا ہے تو ول و د ماغ فوراً .....الله تعالیٰ کی طرف اوراس کے دین کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں ..... بے اشک بیہ بہت اونچا مقام ..... اور اللہ تعالیٰ کاعظیم فضل ہے ..... مدرسہ کی چٹائی پر آج علم حاصل کرنے والا'' طالب علم'' بھی کل ان ا کابر کے قافلے کا ہمسفر بن سکتا ہے۔....مگر..

ازقلم:حضرة مولا نامحرمسعودازه

اس کیلئے اسے اپنے اندر''وفا داری'' پیدا کرنا ہوگی ..... اور سیجی وفا داری کے لئے .. ا خلاص، ہمت، بہادری.....اور قربانی کا جذبہ شرط ہے.....اے طالب علمو!.....ہمیں قوم، علاقه اورزبان کی پرستش حچھوڑنی ہوگی ..... دنیا کی زیب وزینت سے نظریں موڑنی ہونگی ..نام، مقام،عہدہ .....اور وزارت کی خواہش دل سے نکالنی ہوگی ..... بز د لی سے تو بہ كر ني ہوگى ..... جى ہاں .....الله ياك كى ملا قات كاشوق .....دين اسلام كى عظمت كا جنون ..اور دین کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ.....دل میں بونا ہوگا .....اور بیسب کچھ نصیب ہوگا مدینہ والے پاک محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچاتعلق پیدا کرنے سے .....اور ان کی فکراور کڑھن کواینانے سے ..... **♦.....☆.....** طلبه کرام کیلئے .....اینی ذمه داریاں نبھانے کا وقت آگیا ہے .....مسلمانوں کو. سانس سے زیادہ الیں جماعت کی ضرورت ہے ..... جوحقیقت میں''منظم جماعت''ہو. اور''بیعت'' پرقائم ہو.....اس جماعت میں خودمسلمانوں کو پورےاسلام پرلانے کی ترتیب بھی ہو .....اور .....اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے سرفروشی وجانبازی کا شعبہ بھی ہو .....زمانے کے ''فرعون''الیی''اسلامی جماعتوں'' کو برداشت نہیں کرتے ..... یہ بات سچ ہے .....گریہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہ .....اللہ یاک سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے ..... وہ نام ونشان مٹا

دینے کی دھمکی ضرور دیتے ہیں ..... مگر .....وہ باوجود کوشش کے.....اییا کرنہیں سکتے.....بس یمی بات جس کو مجھ آ جائے گی .....وہ .....اللہ یا ک کے پیارے دین کیلئے ..... بہت پچھ کر گ

لےگا.....اللّٰدتعالٰی .....ہم پراپنی''نظررحمت'' فرمائے .....ہمیں''فہم وفراست''''حوصلہ وہمت''……اورتو فیق عطاءفر مائے ……اورہمیں گمراہی اورغلطی سے بچائے …… پیہ کتا پچیہ

..تھوڑی تی اصلاح وترمیم کے بعد .....دو بارہ طلبہ کرام .....اورغیورمسلمانوں کی خدمت

میں حاضر ہے .....اگرآپ نے اسے پہلے پڑھا ہوا ہے .....تو بھی موجودہ حالات کے

تناظر میں اسے دوبارہ پڑھ لیں .....انشاءاللہ بہت سارے عزائم کوتازگی ملےگی .....اورا گر آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو پھرخو دکو .....اورا پنے آئندہ کے کر دار کو .....اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں .....اللہ پاک ہم سب کی راہنمائی فرمائے .....اوراس کتاب کو ..... اینے دربارعالی میں قبول فرمائے۔

ربناتقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا محمد خاتم النبين وعلى اله

و صحبه اجمعین و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا.....

محرمسعوداز هر

۷ اشوال ۱۳۲۶ اه

۲۰ نومبر بمطابق ۲۰۰۵ء

بوم الأحد

.....☆.....☆......

## الله الخراجي

#### نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

آ زادی کی گولڈن جوبلی بڑے زوروشور سے منائی جارہی ہے۔ پاکستان کا جشن تو آپ نے دکھے ہی لیا ہوگا یہاں ہندوستان میں بھی پورے ایک سال کے جشن کا اعلان کیا جاچکا ہے۔ حکمران آ زادی کی خوشی میں سرشار ہوکرا پنی حصولیا ہیوں پرروشنی ڈال رہے ہیں جبکہ حکومت سے محروم سیاستدان (اپوزیشن والے) آ زادی کوغلامی سے برتر بتارہے ہیں۔ بج جان دیواروں پر جگمگاتے قبقے ان دیواروں کے پیچھے رہنے والوں کی تاریک زندگی پر مسکرا رہے ہیں۔ کاغذی پھولوں کے انبار مہکتے پھولوں کا منہ چڑا رہے ہیں۔ بوڑھے سیاستدان سربستہ راز کھول رہے ہیں اور تحریک آ زادی کی نامور شخصیتوں کی زندگی کے شرمناک خفیہ پہلوؤں پر فلمیں بنائی جارہی ہیں۔ بیہ جشن آ زادی۔ معلوم نہیں کہ تک اس طرح کے سیاسی جشن منائے جاتے رہیں گآ ئے ہم محبان وطن ان سیاسی میلوں کے شور شرا ہے سے ہٹ کر ، خفلت اور بے راہ روی کے ماحول سے کٹ کر پچھ کام کی با تیں سوچیں حقائق کو شبحضے کے لئے بچھ کریں۔ آئے بچھ سوچنے ، پچھ سمجھنے اور بچھ کرنے کے اس سوچیں حقائق کو شبحھنے کے لئے بچھ کریں۔ آئے بچھ سوچنے ، پچھ سمجھنے اور بچھ کرنے کے اس مبارک عمل کا آغاز بچیاس سال کے حالات پرایک نظر ڈالنے سے کرتے ہیں۔

.....☆.....☆.....☆

# یجاس سال پہلے کیا ہواتھا؟

پچاس سال پہلے یعنی چودہ ، پندرہ اگست کو کیا ہوا تھا؟ مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں بعض افراد کا کہنا ہے کہ اس دن پاکستان بنا تھااور دنیا کے نقشتے پرایک نیااسلامی ملک ابھرا تھا۔ بعض ۔ اوگوں کا خیال ہے کہاس دن متحدہ برصغیر دوگلڑوں میں بٹ گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہاس دن ۔ فیرصغیر سے انگریز کے بونے دوسوسالہ دوراقتدار کا خاتمہ ہوا تھا جس کے نتیج میں ۱۲راگست کو یا کستان اور ۱۵ اراگست کو ہندوستان آ زاد ہوا۔ آ پ سوچیں گے کہ بیسب با تیں ایک ہی مقصد رکھتی ہیں صرف الفاظ یا تعبیر کا فرق ہے۔لیکن حقیقت میں بیسب با تیں مختلف ہیں اور ان باتوں کے پیھےوہ سیاسی اختلافات کا رفر ماہیں جن کو بیان کرنے کیلئے مستقل مضمون کی ضرورت ہے۔ اس سے ہٹ کرا گرہم پرانے لوگوں ہےاس وقت کے زمینی حالات بوچھیں کہاس وقت ، مشرقی پنجاب،مشرقی بنگال ،اتر پردلیش (یوپی ) بہاراورمغربی پنجاب کے بعض علاقوں میں کیا صورتحال تھی تو سب لوگوں کا ایک ہی بیان ہوگا کہ وہاں اس وقت ایک طرح کی قیامت صغریٰ بریا تقی۔تشدداور بربریت کاعفریت نگا ناچ رہاتھا۔ ہرطرف آ ہیں، چینیں اور سسکیاں تھیں، دویٹے اڑ رہے تھے اور عصمتیں تار تار ہو رہی تھیں۔ ہر طرف خوف ، دہشت اور بے یقینی کے سائے انسانوں کونگل رہے تھے۔اگران لوگوں سے پوچھا جائے کہاس وقت کس کا خون بہدر ہا تھا؟ توجواب ملے گا کہا کنزخون تو مسلمانوں کا بہایا گیا مگر جب مغربی پنجاب کے مسلمانوں نے مشرقی پنجاب سے آنے والے قافلوں کی دلدوز داستا نیں سنیں تو کیچھ ہندواور سکھ بھی مارے گئے۔غیر جانبدارمورخ بھی پیہ لکھنے پرمجبور ہیں کہ مسلمانوں کاقتل عام تو ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا جبکہ

، ہندووَں اور سکھوں کا قُلَّ یا توانتقاماً ہوایا پھریہ چند جزوی واقعات تھے۔اسی طرح یہ بات بھی قابل ۔ فغور ہے کہ ہندوؤں کی ہندوستان منتقلی بہت منظم طریقے سے ہوئی ان کی بڑی تعدادا پیے ہمراہ اپنی قتمام ترمنقولہ جائیداد بڑے بڑے پرلیں ، کارخانوں کے آلات ،گھروں کے دروازےاورفرنیچر تک ساتھ لے گئی۔ وجہ بیتھی کہ ہندوؤں کی اکثریت کوآئندہ پیش آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا گیا تھا جب کہمسلمانوں میں اکثر کی ہجرت انتہائی بےسروسا مانی کے عالم میں ہوئی اوران کی بڑی تعدا داینے ساتھ تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ لاسکی ۔اگرآپ پوچھیں کہ بیرتو ہمیں معلوم ہو گیا کتقسیم برصغیر کے وقت لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور کافی ہندواور سکھ بھی مارے گئے لیکن ہی و توبتا ہے کہ ظالم انگریزوں کا کیا بنا؟ان کے کتنے افراد مارے گئے؟ کیونکہ عام طور پر جب کوئی قوم آ زادی حاصل کرتی ہے تو انہیں غلام بنا کرر کھنے والوں کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں خوفناک انتقام کا سامنا ہوتا ہے۔تو کیا برصغیر میں بھی اییا ہوا؟ جواب ملے گا۔ یا دش بخیر۔ جس وقت برصغیر کے باشندےایک دوسرے کو گا جرمولی کی طرح کاٹ رہے تھےاس وقت انگریز نہایت اطمینان کے ساتھ ان مناظر سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔اس کی طرف تو کوئی پھر تک نہ پھینگا گیا۔ بلکہاں موقع پراس کی عزت اوراہمیت میں مزیداضافہ ہو چکا تھا۔ایک انگریز وکیل لا ہور کے ایک عالی شان ہول کے پرآ رائش کمرے میں بیٹھا ہوا برصغیر کے نقشے پر سرخ لکیریں مھنچ رہا انگریزجس نے اس سے پہلے بھی برصغیر کودیکھا تک نہیں تھا۔ برصغیر کی تقسیم کے نقشے کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ اس کے قلم سے نکلنے والی ہر ککیرمستقبل میں مسلمانوں کی قوت اور وحدت کیلئے دراڑ ثابت ہوئی۔ دوسری طرف برصغیر کا آخری انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تمام ترشان و شوکت کےساتھ د ہلی کےاپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور ہندوستان کے سرکر دہ لیڈراس کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر کاٹ رہے تھے۔ ۱۵اگست کو جواہر لال نہر واور دوسرے کانگریس لیڈروں نے میلے پارلینٹ کےاجلاس میں دھواں دارتقریریں کرتے ہوئے قوم کوانگریز سے آزادی پرمبار کیا د

دی اور پھراسی اجلاس سے اٹھ کران سب لیڈرول نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے قدموں میں حاضری وی اور جواہر لال نہرونے اسے آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بننے کی دعوت دی۔ جسے اس نے قبول کرلیا غالباً کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے لئے ہندوستان کوابھی تک انگریزوں کے مزید تعاون کی ضرورت تھی۔ آخریہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ کیسی آ زادی تھی؟ کس کی آ زادی تھی؟ کس سے آ زادی تھی؟ برصغیر کی مٹی ہے پیدا ہونے والے کٹ رہے تھے اوران کوغلام بنانے والا ظالم ہی اس ملک کا گورنر جنرل بن رہاتھا؟ یقیناً پی جدو جہد سے حاصل کی گئی آ زادی نظرنہیں آتی ۔ بلکہ پیسب کچھ '' کچھاورتھا'' آ گے ہم جن حقائق کو بیان کررہے ہیں ان کو پڑھ کرآ پ بھی بےساختہ کہہاٹھیں گے کہ بیرسب کچھ، کچھاورتھا۔ ایک سا دہ ساسوال = = = = = = = سوینے کی بات پیہے کہانگریزوں نے برصغیر کااقتد ارمسلمانوں سے چھینا تھامسلمان ایک ہزارسال سے زائد عرصہ تک برصغیر کے بلاشر کت غیرے حکمران تھے۔انگریز کی مکاری ، ہندو کی غداری اورمسلمان حکمرانوں کی نااہلی نے قدرتی وسائل سے مالا مال اس عظیم ملک کوانگریز کی حجمولی میں ڈال دیا مگر برصغیر کےمسلمانوں نے بھی بھی انگریز کےا قتدارکودل سے تسلیم نہیں کیا بلکہانہوں نے انگریز کےخلاف بار بارسلے تح یکیں شروع کیں۔انگریزی اقتدار کو جڑے اکھاڑنے کے لئے

غداری اور مسلمان حکمرانوں کی نااہلی نے قدرتی وسائل سے مالا مال اس عظیم ملک کوانگریز کی جھولی میں ڈال دیا مگر برصغیر کے مسلمانوں نے بھی بھی انگریز کے اقتدار کودل سے تسلیم نہیں کیا بلکہ انہوں نے انگریز کے خلاف باربار سلے تحریکیں شروع کیں۔انگریز کی اقتدار کوجڑ سے اکھاڑنے کے لئے بارہا جہاد پر بیعت ہوئی۔انگریز کی فوج میں بھرتی کے خلاف علائے حق نے فتاو کی جاری فرمائے لاکھوں مسلمان انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہزاروں علماء کرام سولیوں پر لاکھائے گئے اور انہیں سور کی کھال میں ہی کر، تندور میں جلایا گیا۔ٹیپوسلطان کی یا دگار جنگیں ، حضرت شاہ عبدالعزیز کے انگریز کے خلاف فتاوئی ، کے ۱۸۵ء کی مسلح جدو جہد آزادی تم کے کیاریشی رومال ، تم کیے خلافت ، کے انگریز کے خلاف مسلمانوں کے جذبات تو کیا جرار ، دارالعلوم دیو بند کا قیام بیسب کچھانگریز کی اقتدار کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کا ثبوت ہے۔مسلمانوں کے ان اوران جیسے کئی اقدامات نے انگریز کی افتدار کی چولوں کو ہلاکر کے دیا تھا۔انگریز کو گئی بارشد یہ نقصانات اٹھانے پڑے مگر اس کے باوجود انگریز نے برصغیر کی دیا تھا۔انگریز کو گئی بارشد یہ نقصانات اٹھانے پڑے مگر اس کے باوجود انگریز نے برصغیر کا دیا تھا۔انگریز کو گئی بارشد یہ نقصانات اٹھانے پڑے مگر اس کے باوجود انگریز نے برصغیر کرکھ دیا تھا۔انگریز کو گئی بارشد یہ نقصانات اٹھانے پڑے مگر اس کے باوجود انگریز نے برصغیر

جھوڑنے کا فیصلن<sup>م</sup>بیں کیا۔ وہ ہندوؤں کی مدداور تعاون سےمسلمانوں کا مقابلہ کرتار ہااوراس نے مجھی بھی برصغیر کےلیڈروں کو بلا کرنہیں کہا کہاب میں واپس جار ہاہوں آپ لوگ طے کرلیں کہ آ پ نے اکٹھے رہنا ہے یاا لگ الگ لیکن پھرا جا تک ایک شخص انگریزی لباس ا تار کر سادھو کے بہروپ میں منظرعام پر آیااس کے لاغرجسم پرایک مختصری دھوتی اور ہاتھ میں ایک لاکھی تھی میشخص ک تشدد سےنفرت کا اظہار کرتا تھااوراینے آپ کوامن کامسیحابتا تا تھااس نے برصغیر میں انگریز کے خلاف عوام کواکٹھا کیا مگریہ بھی سمجھا دیا کہ خبر دار کوئی تشد ذہیں ہونا جا ہے ًا س شخص نے نعرہ لگایا کہ انگریزو! برصغیر چھوڑ دوبس اس کی بیہ بات سن کرانگریز تھرتھر کا پینے لگا دھراس بہرویئے کے بعض حامیوں نے دو پولیس تھانے جلا ڈالے اور پچھ پولیس والوں کی موت ہوگئی اس واقعے سے دل برداشتہ ہوکروہ تحریک بند کرنے کا ارادہ کر ہی رہاتھا کہ انگریز نے ہاتھ جوڑ کرکہا کہ میں آپ کی اس یرامن تح یک سے بہت ڈ رگیا ہوں اور میں اب برصغیر کوچھوڑ کرواپس برطانیہ جارہا ہوں؟ قارئین کرام خودہی فیصلہ فرمائیں کہ کیا ہے کہانی اس قابل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے؟ممکن ہے کہا گرکسی بے وقوف شخص یا حچھوٹے بیچے کو بھی پہانی سنائی جائے تو وہ بھی یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا اورا گر کسی نے انگریزوں کی تاریخ پڑھی ہواوروہ ان کی فطرت کو بمجھتا ہوتو وہ تبھی بھی اس حجوٹ کو قابل اعتبار نہیں سمجھے گا۔حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ننگے دھڑ نگے بے وزن بےضمیر گاندھی کی ۔ شخصیت میں کوئی جادوتھااور نہ ہی انگریز کواس کی تحریک سے کوئی خطرہ تھادراصل انگریز کے برصغیر چھوڑنے کےاسباب یا مجبوریاں کچھاورتھیں اوروہ اپنے گمان کےمطابق وہ سب کچھ کر چکا تھا جو وہ یہاں کرنا جا ہتا تھا۔اباس کے بعدوہ مزیدیہاں بیٹھنا بے فائدہ بلکہ مضربہجھتا تھااس کے مکار یالیسی سازاسےمسلسل واپسی کاسگنل دےرہے تھے۔اباس کی نظر میں صرف دو کام باقی تھے ا یک تو وه برصغیر کا اقتدارا پنے وفا دار غلاموں یعنی ہندوؤں کونتقل کرنا چاہتا تھااور دوسراوہ اپنے از لی دشمنوں یعنی مسلمانوں پر جانے ہے پہلے ایک آخری مگر بھر پور وار کرنا چا ہتا تھا حالا نکہ وہ پہلے ہی مسلمانوں پرتین ایسے زہر لیے سانپ مسلط کر چکاتھا جن سانپوں کی موجودگی میں مسلمانوں کے

لئے برصغیر کا اقتدار حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔

(ان سانپوں کا تذ کرہ ہم تھوڑا سا آ گے چل کر کریں گے ) مگر پھر بھی وہ مسلمانوں کی رہی

سہی طافت اور وحدت کونوڑنے کے لئے ہندوؤں کےساتھ**م**ل کرایک فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا

تھا۔انگریز وں اور ہندوؤں کی ان مشتر کہر بیشہ دوانیوں کے بیان سے پہلے ہم ان اسباب پرایک اچٹتی ہوئی نظرڈ التے ہیں جن کی وجہ سے انگریز برصغیر چھوڑنے پر آمادہ یا مجبور ہوا۔

انگریز کے برصغیر جھوڑنے کے بعض اسباب====

انگریز کے برصغیرچھوڑنے کے بہت سارےعالمی اورمقا می اسباب تھے۔لیکن یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے گاندھی کی عدم تشدد پر بنی تحریک سے خوفز دہ ہوکر یہ ملک نہیں چھوڑا یہاں ہم ایک

طائرانہ نظران اسباب پر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے انگریز نے برصغیر کوچھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تہذیب وتدن کا ڈھنڈورا پیٹنے اور انسانی حقوق کے نقارے بجانے والے گوروں کا اصل چېرہ

کہ مہدیب ونمدن کا قرهندورا پیتے اور انسان سوں سے نقار ہے جانے دانے وردن ۱۰ س پرہ کتنا بدنما ہے۔ وہ اپنے مفادات کی خاطر ہروہ کام کر گزرتے ہیں جوکوئی بدترین جانور بھی نہیں

کرسکتا۔انگریز کے اس طرح کے حیوانی اقدامات میں سے ایک اقدام'' جنگ افیون'' کے نام مشہ سنگ میں میں میں مقتل ہے ہیں میں

ے مشہور ہے۔انگریزوں نے اپنے اقتصادی اور تجارتی مفادات کو خطرے میں دیکھ کرچین میں بڑے پیانے پرافیون کی اسمگلنگ کی تا کہ چینی عوام افیون کے نشے میں غرق ہو کر تباہ ہوجائے۔

ت. انگریز کے اس خوفناک بہیمانہ اقدام کے رڈمل کے طور پر چین اور سلطنت برطانیہ کے درمیان

جنگ ہوئی اور چین کو ہا نگ کا نگ سے ہاتھ دھونا پڑااور ہا نگ کا نگ انگریزوں کے قبضے میں آگیا (جولائی ۱۹۹۷ء میں انگریزنے گھنے ٹیک کر ہا نگ کا نگ چین کووالیں کر دیاہے )اس شکست کے

ر برون کے خود کوایک بڑی مسلح قوت بنانے میں کامیا بی حاصل کی۔ جبکہ برطانوی اقتدار آ ہت۔ بعد چین نے خود کوایک بڑی مسلح قوت بنانے میں کامیا بی حاصل کی۔ جبکہ برطانوی اقتدار آ ہت۔

آ ہستہ سمٹتا جار ہا تھاانگریز جانتا تھا کہ چینیوں کے دل میںانگریز کے خلاف نفرت کا لاوہ پک رہا ہےاورخود ہندوستان میں بائیں باز وکی تحریک تیزی سےقوت پکڑر ہی تھی ۔ان حالات میںانگریز

، کسی بھی وقت برصغیر میں چین کے غیظ وغضب کا شکار بن سکتے تھےاور برصغیر با کیں باز و کا حصہ بن

کرامریکہاوریورپ کے لئےخطرہ بن سکتا تھا۔اس لئے انگریز برصغیر کا اقتدارا پنے وفاداروں کو دے کرمستقبل میں اس ملک کواینے اور امریکہ کے وفا داروں میں شامل رکھنا جا ہتا تھا۔ بیاوراس طرح کے کئی بیرونی اور عالمی عوامل انگریز کو بر صغیر چھوڑ نے پر مجبور کر رہے تھے جبکہ داخلی طور پر بھی اُ اس طرح کے گہرےعوامل موجود تھے۔مثلاً انگریز برصغیر میں صرف دولت لوٹنے کے لئے آیا تھا اوروہ بیکام مکمل کر چکا تھااوراب برصغیر کی رگوں میں کچھ بھی نہ بچاتھا بیتو آپ جانتے ہیں کہا مگریز! نه تو کوئی مصلح تھا کہ برصغیر میں اصلاحی انقلاب لا نا حیا ہتا ہواور نہ وہ یہاں امن قائم کرنے آیا تھا بلکہ وہ ایک بین الاقوا می کثیرا تھا اس نے ایک منٹ ضائع کئے بغیر برصغیر کو ہرطرف سے لوٹا۔اور ہر طرح سے لوٹا۔اوراب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعداس ملک میں بیٹھنا فضول سمجھتا تھا۔ فی چنانچہوہ بھوک،افلاس،گندگی، بیاری،غلاظت اورمعاشی عدم توازن کے ڈیھراپنے بیچیے چھوڑ کر واپس جانے کیلئے تیار بیٹھاتھا۔اسی طرح عالمی جنگوں کے خاتمے کے بعداب برطانی کواپنی فوج کی افرادی قوت کیلئے برصغیر کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔اوران سب باتوں سے بڑھ کریہ بات تھی کہانگریز کا پیطریقہ رہاہے کہوہ اپنی محکوم تو م کوان خرابیوں میں مبتلا کر دیتا تھا جن کی بدولت وہ تو م تنجهى بهى ترقى نهيس كرسكتي تقى اوراسي طرح انگريزايني هرمحكوم قوم كوتهذيبي طوريرا پناايساغلام بناليتناتها کہ انگریز کے جانے کے بعد بھی بی تو میں انگریز کے پیچھے اندھادھند دوڑتی رہتی ہیں اور انگریز کو ایک ظالم مجھنے کی بجائے اسےاپناہیر مجھتی رہتی ہیں۔ یہاں برصغیر میں بھی انگریز نے بیتر به آ زمایا اوراس نے خاطرخواہ کامیابی حاصل کی اس نے برصغیر میں ایسانغلیمی نظام رائج کردیا تھا جس کی موجودگی میںابخودانگریز کے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہرہی تھی۔اسے یقین تھا کہاس نظام تعلیم کی بدولت اس ملک میں انگریز ہی کا نظام چاتیار ہے گا اور انگریز کے مفادات کواس کی غیرموجود گی میں بھی تحفظ حاصل رہے گا۔اس نظام تعلیم کے بانی لارڈ میکا لے نے سینہ تان کریہاعلان کیا تھا کہ اب برصغیر کے نو جوان شکل وصورت میں اگر چہ ہندوستانی ہوں گے مگر وہ ذہنی اور تہذیبی طور پر و برطانیہ کےغلام ہوں گے۔ چنانچہالیہائی ہوااوراس نظام تعلیم نے جسمانی اورملکی غلامی کو دبنی اور

و تهذیبی غلامی میں بدل دیا۔اور بلقتمتی یہاں تک آئیجی کہاس کی غلامی کوتر تی، روثن خیالی اور ۔ وقت کا تقاضہ مجھا جانے لگا۔انگریز نے جب بیدد کھے لیا کہاس نظام تعلیم کے ڈسے ہوئے افراد برصغیری باگ ڈورسنجالنے کے قابل ہو چکے ہیں اوران لوگوں کے اقتد ارسنجالنے سے انگریز کے مفادات محفوظ رہیں گےاوران حکمرانوں کےطرزعمل کی بدولت یہاں کی عوام انگریز کےمظالم کو بھول جائے گی اور ظاہری آ زادی کے بعد بھی وہ انگریز کواپناتعلیمی ، ثقافتی اور تہذیبی آ قاسمجھے گ اوران کی آمدن اور مال و دولت کا خراج برطانیه کو پہنچتا رہے گا تو اس نے واپسی کا عزم کرلیا اور اقتدار برصغیر کے آ کسفورڈ زدہ طبقے کے حوالے کر دیااس طبقے نے ملکی نظام کوانگریز کی ڈگر سے نہیں بٹنے دیا اورانہوں نے ہمیشہ برطانیہ کواپنا تہذیبی قبلہ سمجھا ان کے دوراقتد ارمیں انگریز کو برصغیر میں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جووہ حیابتا ہے۔ آج بھی یہاں کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک انگریز ہیں۔انگریز کے بروردہ جا گیردار برصغیر کی رگوں سے جتنا خون نچوڑتے ہیں اس کا اکثر حصہ اپنے آقاانگریز کے قدموں اور رخساروں پر نچھاور کر آتے ہیں ممکن ہے آپ کو یہ پڑھ کر تعجب ہوگا کہ صرف علاج کے نام پر برصغیر کے جا گیرداراور سیاستدان ہرسال اربوں ڈالرائگریز کی جیب میں ڈال آتے ہیں جبکہ عیش وعشرت برخرچ ہونے والی رقم کا تو حساب ہی مشکل ہےصرف اتنا کہا و جاسکتا ہے کہا گریپتمام رقم صحیح طریقے سے خرچ کی جائے تو برصغیر کی خوفنا ک اور شرمنا ک غربت کا خاتمه ، وسكتا بي مكريدكون سويج؟ اليي بانتين تو آزاد قومين سوچا كرتي بين -

.....☆.....☆......

## مسلمانوں پرانگریز کی طرف سے مسلط کردہ تین سانپ

🖈 مذہبی فرقہ واریت 🛠 علاقائیت اورلسانیت پرمنی جا گیردارانہ نظام 🖈 انگریزی نظام تعلیم انگریز کو ہندوؤں پرزیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہندو کے نز دیک سب سے مقدم اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اگراس کے مفادات پورے ہوتے رہیں تواسے نہ آ زادی سے غرض ہے نہ غلامی ہے۔اس طرح ہندوتہذیبی اوراخلاقی کپنتی کی ان حدود تک پہنچ چکا ہے کہا ب اسے مزید بگاڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تھوڑی بہت جو کسرتھی انگریزنے وہ تمبا کواورشراب کو ستا کرکے بیوری کر دی تھی اورجنسی بے راہ روی کوایک فیشن قرار دے کراس نے ہندوؤں کی اس ِمشكل كوبھي آ سان كر ديا تھا۔اس لئے انگريز كو ہندو ہے كوئی خطرہ حال وستقبل ميں نہيں تھاالبتہ وه اسلام اورمسلمانوں کواپنے لئے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھااسے نہ توصلیبی جنگیں بھو لی تھیں اور نہ روما کی عظیم الشان سلطنت کا زوال -اس لئے اس نے اپنے پورے دورا قتدار میں مسلمانوں کو کیلنے کیلئے ہرحر بہآ زمایا اور وفت ضائع کئے بغیر دن رات مسلمانوں کوجڑ ہے اکھاڑنے کی کوشش میں لگا ر ہا۔اسےمسلمانوں کے جذبہ جہاد سے ہروفت خوف لگار ہتا تھااس لئے وہ جہاد کے نام سے چڑتا تھااوروہمسلمانوں کو پیمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ ہم (انگریز)مسلمانوں کے نہیں بلکہ جہاد کے مخالف ہیں اس لئے جومسلمان جہاد سے رستبر دار ہوجائیں گے وہ ہمیں قابل قبول ہیں۔انگریز وانشوروں اورمفکروں کا اتفاق تھا کہمسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد زندہ ہےانہیں نہ تو زیر کیا جاسکتا ہےاور نہ مٹایا جاسکتا ہے چنانچے مسلمانوں کو تباہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے انہیں جہاد سے دور کیا جائے اور جب مسلمان جہاد سے دور ہوجائیں گےتو پھران کوجس طرح سے جا ہیں تباہ کیا جاسکتا ہے چنانچے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کوختم کرنے اور انہیں تباہ کرنے کیلئے انگریز نے مجر پور جدوجہداور دن رات کی مکاری کے نتیج میں تین سانپ ان پرمسلط کردیئے اور انگریز دانشوروں کویفین ہوگیا کہ جب تک بیسانے مسلمانوں پرمسلط رہیں گےمسلمان جہاد پر کھڑے 'نہیں ہوسکیں گے۔ چنانچہانہیں دبانااور تباہ کرنا آ سان ہوجائے گا اورمسلمان بھی بھی برصغیر میں ا پنا کھو یا ہواا قتد ار حاصل نہیں کرسکیں گے۔اب ہم انگریز کےمسلط کر دہ ان تین سانپول (مذہبی فرقہ واریت۔علاقائیت اورلسانیت پرمبنی جا گیردارانہ نظام۔انگریزی نظام تعلیم) اوران کے نقصانات کوقدرے اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ ا ـ مذہبی فرقہ واریت = = = = انگریز نے ان کمزور پہلوؤں پر خاص طور سےغور کیا جن پہلوؤں سے وہ مسلمانوں پرحملہ آ ور ہوسکتا تھااورانہیں اسلام اور جہاد ہے دور کرسکتا تھاان پہلوؤں میں ہےا یک اہم پہلو مذہبی فرقہ واریت اور دین کے نام پراٹھائے جانے والے فتنے تھے اگر چہان کے جراثیم انگریز کے آ نے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے گرا نگریز نے ان کو تناور درخت بنادیا اور پونے دوسوسال تک ان کی اس طرح سے بھر پورآ بیاری کی کہ بیاختلا فات اور فتنے مسلمانوں کیلئے مستقل وبال جان بن گئے۔مسلمان چوتھی صدی ہجری محمودغزنوی کے زمانے میں نہایت مضبوط قدموں کے ساتھ برصغیر

آئے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے گرانگریز نے ان کو تناور درخت بنادیا اور پونے دوسوسال تک ان
کی اس طرح سے بھر پور آبیاری کی کہ بیاختلا فات اور فتنے مسلمانوں کیلئے مستقل وہال جان بن
گئے ۔مسلمان چوتھی صدی جمری مجمود غزنوی کے زمانے میں نہایت مضبوط قدموں کے ساتھ برصغیر
میں داخل ہوئے تھے۔ (اگر چہان کی آمداس سے بھی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی) یہ سب مسلمان
دین میں متحد تھا دران کے دلوں میں نورایمان موجزن تھا۔ ان کے باہمی اتحاد اور اللہ تعالیٰ پران
کے بھروسے کی بدولت بڑے بڑے بہاڑ ان کے آگے ریزہ ریزہ ہوگئے۔ بیشا ندارز مانہ مخل
فرمانروا اور نگزیب عالمگیر کے بچھز مانہ بعد تقریباً ۱۵ الھ تک قائم رہا۔ لیکن ہندو فد ہب کے مکار
بیشوامسلمانوں کی تاک میں تھان کا طریقہ ہمیشہ سے کھل کرمقابلہ کرنے کی بجائے جھپ کراور
بھیس بدل کر وار کرنے کا رہا ہے۔ جس فہ جب نے بھی برصغیر کے ہندوؤں کوشرک کی غلاظت

سے پچھ دور کرنے کی کوشش کی یہ ہندو پیشوا بھیس بدل کراس مذہب میں شامل ہوئے اور پھرانہوں نے خوداس مذہب کوشرک پرلگادیا۔ ماضی میں بدھ مت اور جینی مذہب سے ہندو پیشوا وَل نے اسی طرح انتقام لیااورآج بیددونوں مذہب بت پرستی اورشرک میں ہندوؤں ہے کسی طرح کم نہیں گ ہیں ۔مگرمسلمانوں پروارکرناا تنا آ سان کا منہیں تھا۔ برصغیر کے ہندو دھڑا دھڑا سلام کےنور سے منور ہوکر کیے مسلمان بن رہے تھےاور بیصورتحال دیکھ دیکھ کر ہندو برہمنوں کےسینوں پرسانپ لوٹ رہے تھے چنانچہ انہوں نے مختلف طریقے استعال کرکے آ ہستہ آ ہستہ مسلمانوں کی ایک جماعت کوشرک پر لگا دیا۔ (ہندوؤں نے جوطریقے اس کام کے لئے استعال کئے اگر چہان کا تذکرہ بہت دلچیپ اور عبرت آ موز ہے کیکن مضمون کے طویل ہوجانے اور اصل موضوع سے ہٹ جانے کے خوف سے ان کوذکر نہیں کیا جارہا) چنانچےتصوف اورسلوک (جومسلمانوں کے دلوں میں تو حید کوراسخ کرنے کا ذریعہ تھا) کی مقدس اصطلاحوں کوشرک و بدعت کی ترویج کیلئے استعال کیا گیا۔مسلمانوں میں بھی بتوں کی طرح قبروں کی پوجا شروع ہوگئی بیام کےمسلمان اولیاءاللہ کے لئے وہی صفات ثابت کرنے لگے جو ہندوا پنے دیوتا وُں کے لئے کرتے ہیں ۔مسلمانوں میں بھی ملنگ، بابے، پہنچے ہوئے ننگے دھڑ نگے اور ہندوؤں کےمقدس ( کیسری،زرد )رنگ کی چادریں اوڑ ھے ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں مالائیں ڈالے فراڈ ی پیدا ہوگئے حالائکہ بیسب کچھ پہلےصرف ہندوؤں میں ہوا کرتا فقا۔ چونکہاس خالص شرک اورخوفناک بدعات کےطوفان نےمسلمانوں کو بےحدنقصان پہنچایا تھا اور کئی ہندو برہمن مسلمان بزرگوں کا روپ دھار کر کئی بڑی بڑی نام نہا دروحانی گدیاں جلا رہے تھے اور اسلام میں شرک کی غلاظت گھول رہے تھے انگریز نے اس چیز کی طرف خاص توجہ دی اور اس خوفناک گمراہی کا خوب فائدہ اٹھایا۔اس نے نئے نئے مزارتغیر کروائے۔جعلی پیروں (جن میں سے اکثریت ہندو برہمنوں کی تھی جو ظاہری طور پرمسلمان بنے ہوئے تھے) کو بڑی بڑی جا گیریں اور جائیدادیں دیں تا کہ بیہ پیرمسلمانوں کونماز ،روز ہ اور جہاد سے ہٹا کر قبروں اورملنگوں

کے سامنے تجدے کروائیں۔اس طرح سے شرک کا ایک سیلاب الڈ آیا جواب تک مسلمانوں کے دین ،ایمان اور جذبے کونتاہ کررہا ہے۔ ہزاروں جعلی پیراور ہزاروں مندرنما مزارمسلمانوں کو دن رات گمراہ کررہے ہیں اوران پیروں اور مزاروں سے وابستہ انسان انگریز کی خواہش کے مطابق نام کےمسلمان تو ہیں مگر حقیقت میں اسلام سے بہت دور جا پڑے ہیں اس طرح انگریز نے مسلمانوں کو جہاد سے ہٹانے اور دین سے دور کرنے کیلئے مرزا غلام قادیانی کی شکل میں جھوٹی گ نبوت کھڑی گی۔ جوآج تک برصغیر کےمسلمانوں کیلئے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے قادیانیوں کی شکل میںانگریز کےایجنٹ برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان اوران کی سرحدوں کے لئے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں اور مرزا قادیانی کے جہاد کے خلاف پھیلائے گئے وسو سے بھی دور دور تک پھیل 🕏 چکے ہیں۔اسی طرح سرسیداحمد خان کی قیادت میں نیچری فرقه کھڑا ہوا۔انگریزی تعلیم یافتہ بیاوگ اپنے آپ کواسلام کا شارح اور قر آن کامفسر شجھتے ہیں اوراپنی غلامانہ ذہنیت اوراندرونی احساس کمتری کی وجہ سے قر آن میں تھلم کھلاتح لیف کرتے ہیں ان لوگوں کی پیچان یہ ہے کہ بیلوگ اسلام کے ہراس حکم کو بدل دینا چاہتے ہیں جو حکم اہل پورپ یا اہل امریکہ وغیرہ کی تقید کا نشانہ بنا ہویہ اوگ اپنے گمان میں اسلام کو بدنا می سے بچانے کی مہم چلا رہے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ اسلام کی جڑیں کا ٹنے کی مذموم کوشش کرر ہے ہیں۔اسی طرح انگریز می دورا قتدار ہی میں منکرین حدیث کا فی فتنہ کھڑا ہواعبداللہ چکڑ الوی پہلے اہلحدیث بنا پھراس نے حدیث کا انکار کر دیا۔ دوسری طرف دہلی کے ایک عالم دین (جو برصغیر کے نامور حنی ا کابر کے شاگر دیتھے) مولانا نذیر حسین صاحب مرحوم نے بدعات کا مقابلہ کرنے کیلئے اپنے متبعین کوازسرنو حدیث کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی ان کا ابتدائی مقصدیہی تھا کہلوگ حدیث شریف پڑھیں گےاور بدعات سے بچپیں گےمگران کے ماننے والوں نے چندفروی مسائل کواپنااصل موضوع بنالیا اورا سلاف،ائمہ کرام اور بزرگوں پرلعن طعن کرنے لگے۔جس طرح خوارج یہ کہتے تھے کہ تمام صحابہ کرام اور دیگرمسلمان اس لئے کا فرہیں کہ وہ اللّٰدرسول کو چھوڑ کر حضرت علیؓ اور حضرت معاوییؓ کو مانتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بیے کہنا

شروع كرديا كه دوسرے تمام مسلمان الله اور رسول كوچھوڑ كرامام ابوحنيفه ً اورامام شافعي كو مانتے ہیں اس لئے بیسب کافر ومشرک ہیں۔حالانکہان لوگوں میں سے اکثریت خودعلم حدیث سے واقف نہیں تھی بلکہان کے علماء انہیں جو کچھ بتادیتے تصاور کسی کتاب کی جوحدیثیں دکھا دیتے تھے پیلوگ اسی پڑمل کرتے تھے۔ گویا کہا پنے زمانے کےعلماء کے پکےمقلد تھے۔ مگرانہوں نے ا کابر ائمه کی تقلید کوشرک قرار دے دیا اور بڑے بڑے اشتہارات نکال کرخوب ہنگا مہ کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انگریز کے زمانے میں فرقہ واریت اور گمراہی کا سانپ مسلمانوں پر پوری قوت ہے حملہ آ ور ہوا چنا نچے اس کے زہر کا اثر ہے کہ آج کئی پرانے برہمن خود کوسیداور شاہ کھے کرمشائخ کرام کی گدیوں پر بلیٹھے ہیں اور لاکھوں مسلمان اپنی نمازیں معاف کروانے گناہ بخشوانے اور جنت پانے کیلئے ان بدبختوں کوٹیکس ادا کررہے ہیں ان کنگن پہننے والے پیروں نے امت کے لاکھوں افراد کے ہاتھوں میں بز د لی کی چوڑیاں پہنا دی ہیں چنانچے وہ جہاد کا نام تک نہیں لیتے۔ ہردن نے خواب دیکھ کر نئے مزار نقمبر ہور ہے ہیں اوران مزاروں کی آ مدنی کے کروڑ وں روپےان پیروں کے خاندانوں میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔اسی سانپ کا اثر ہے کہ آج ہزاروںمسلمان مرغوں کی طرح رفع یدین اور آمین بالجمر جیسے ان مسائل پرلڑ رہے ہیں جن مسائل پرمسلمان صدیوں سے ایک دوسرے پرطعن کئے بغیرعمل کررہے تھے۔اسی سانپ کا اثر ہے کہ وحیدالدین خان جبیہا نیچری ہندوستان کی مشرک حکومت کی سر پرستی میں ایک نیااسلام ترتیب دے رہا ہے۔ قادیا نیت اورا نکار حدیث کے فتنے اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ موجود بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہردن کوئی شخص اٹھتا ہے اور امت کو تحقیق کے نام پرکسی نئے جال میں الجھالیتا ہے۔انگریزیپےز ہرکھلا کرمطمئن تھا کہاب نہ تو پیمسلمان جہاد

کرسکیں گےاور نہان میں خلافت قائم ہوگی۔ بلکہ وہ آپس میں مرغوں کی طرح ایک دوسرے کو لہولہان کرتے رہیں گے۔

٢ ـ علاقيت اورلسانيت برمبني جا گيردارانه نظام ====

انگریز نے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور جہاد سے انہیں دورر کھنے کیلئے دوسرا سانپ علا قائی عصبیت اورلسانیت پرتی کا مسلط کیاوہ جانتا تھا کہمسلمان قر آن وسنت کی تعلیمات اوراپنے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اثر انگیز دعوت کی بدولت ہمیشہ رنگ و وطن سے بالاتر ہوکرا کیے جسم کی طرح رہتے ہیں۔ ہرکلمہ گومسلمان دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے۔علاقائی حدود ،مکلی بارڈر ، رنگ ، زبانیں اور وطن انہیں جدا جدانہیں کر سکتے ۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اُ مسلمانوں کومٹانے کی ہرکوشش نا کام ہوئی کیونکہ اگرمغرب کے کسی کونے سے کوئی مسلمان رکارتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی مدد کیلئے متحد ہوجاتے ہیں۔ چنانچیہ اسلامی اخوت کے اس شہد سے میٹھےرشتے کوختم کرنے کیلئے انگریزوں نے جا گیردارانہ نظام کاسہارالیا۔اس نے اپنے وفادار چیڑ اسیوںاور دست بسته نو کروں کی اولا وکو کیمرج اور آئسفورڈ کی یو نیورسٹیوں میں تعلیم کیلئے جھیجا جب وہ پڑھ کر واپس آئے تو ان کواعلیٰ ملازمتیں اور بڑی بڑی جا گیریں عطاکیں۔انگریز کے پروردہ بیجا گیردارایک طرف اپنے علاقے اوراپی قوم کے افراد کا خون چوستے تھے اور ان سے دن رات بریار لیتے تھے اوران کے بچول کو تعلیم ہے محروم رکھتے تھے تو دوسری طرف وہ ان مظلوم ا فراد میں علاقائی اور لسانی عصبیت کا زہر بھی بھرتے تھے اور ان پسے ہوئے مظلوموں کو یہ باور كراتے تھے كہ ہم تمہارے محافظ ہیں اگر ہم نہ ہول تو دوسرے علاقے والے اور دوسری قوم والے تمہیں ختم کردیں گے۔ روٹی کے ایک ایک لقمے اور کیڑے کے ایک ایک لتے کے محتاج پیے بیچارے مظلوم یہی سمجھتے تھے کہان کے بیآ قاان سے پچ کہدرہے ہیں۔اگر چہ علاقائیت کے بیہ جراثیم انگریز سے پہلے بھی موجود تھ گرا گریز نے اس نظام کواتنی طافت دی کہ برصغیر کے کروڑ و<del>ں</del> غریبعوام اپنے عیاش ، بدکار اور بدخصلت جا گیرداروں کے با قاعدہ غلام بن کررہ گئے۔ یہ جا گیردارا پنے ہم قوم غلاموں کا خون چوں کران سے اپنی دولت بناتے تھے اوران کی وفا داری کو یکا بنانے کیلئے ان میں علاقہ پرتی کا زہر گھولتے تھے اور پھراپنی زمینوں کا خراج لے کریہ جا گیردار انگریز کے دربار میں حاضری دیتے تھاوراس کے بوٹ اپنی پگڑیوں سے صاف کرتے تھا نگریز

ا پنے ان وفا دارلفا فول سے مطمئن تھا اورا سے یقین تھا کہ جمہوری نظام میں اس کے یہی وفا دار ہی غریبوں کے ووٹ لے کر حکومتیں بنا ئیں گے اور برصغیر کا جا گیردارانہ جمہوری نظام انگریز کی

> وفاداری پر بی استوار ہوگا۔ سا۔انگر بیز می نظام تعلیم ======

انگریز کی بوری کوشش تھی کہ سلمان مسلمان نہ رہیں ۔ یعنی وہ نام کے تو مسلمان ہوں مگر عملاً وہ عیسا ئیوں اور ہندوؤں کی طرح چند **ن**ہ ہی رسوم کی ادا <sup>ئیگ</sup>ی ہی کودین سمجھیں یا پھر کیمونسٹوں اور ملحدوں کی طرح دین کا نداق اڑا کیں۔ چنانچہ ایک مشہور پا دری نے برصغیر میں کام کرنے والی عیسائی مشنریوں کےایک اجلاس میں اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارا مقصداب پنہیں رہا کہ ہم ویہاں کےمسلمانوں کوعیسائی بنائیں بلکہ ہماری تمام تر جدوجہداس لئے ہے کہمسلمان ،مسلمان نہ ر میں۔انگریز کی اس خواہش کی تکمیل اس نظام تعلیم نے کر دی جواس نے برصغیر میں ایک سانپ کی طرح مسلط کیا۔اس نظام تعلیم نے پہلاسبق یہی دیا کہ دین الگ ہےاور دنیا الگ ، دین ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ جبکہ دنیا میں ترقی ہی انسان کی معراج ہے اس نظام تعلیم نے مسلمانوں کو بددینی اور بےراہ روی میں انتہائی تیزی ہے مبتلا کیا اور سلمانوں کی بڑی تعدادخود کو کفار کی طرح کھانے کمانے والی ایک مشین سجھنے لگی۔اسی نظام تعلیم کی بدولت برصغیر کے مسلمانوں کوعلاء کرام کی مخلص قیادت سے محروم کردیا گیا۔ کیونکہ انگریزی نظام تعلیم کے پڑھے لکھے مسلمان قر آن و حدیث کے ماہرین علاء سے نفرت کرتے تھے۔ دوسری طرف فیشن اور جدت کے نام پرالیم مہم چلائی گئی جس کی وجہ ہےلوگوں کے اخراجات اور مالی ضروریات بڑھ گئیں اورلوگ دنیا کے غلام بنتے چلے گئے۔اور دین آ ہستہ آ ہستہ ان کی زند گیوں سے نکاتا چلا گیا۔اگر چہ مسلمانوں کی مخلص دین قیادت نے ان تین سانپوں کے خطرات کومحسوس فرماتے ہوئے تین انتہائی معقول انتظام کر لئے تھے۔(ان تین انتظامات کوہم آ گے چل کربیان کریں گے )ان انتظامات ہی کی برکت ہے آج دین اسلام برصغیر میں زندہ و تابندہ ہے لیکن انگریز کے نتیوں حربے کافی حد تک کامیاب

رہے گرانگریزاں تخت جان قوم کوخوب جانتا تھااس لئے وہ جانے سے پہلے مسلمانوں پر آخری مگر زِ ورداروارکرناچا ہتا تھااوراس کا م ہیں اسے ہندوؤں کی مکمل تا ئیداور بھر پورھمایت حاصل تھی ۔ انگریزوںاور ہندوؤں کیمشتر کے سازش==== انگریز کے عزائم واضح تھے اور اس کی شہہ پاکر برہمنی سامراج بھی اینے اصل روپ میں : ظاہر ہور ہاتھاوہ برہمن جس نے ایک ہزارسال تک مسلمانوں کی کاسہ لیسی اورنعل برداری کی تھی۔ اب مسلمانوں کوغیرملکی حملہ آور کہہ کر طعنے دے رہا تھامغل بادشاہوں کے زمانے میں ہندومسلم بھائی بھائی کانعرہ لگانے والے ہندوؤں نے اب کئی جنونی مذہبی تنظیمیں بنالیں تھیں جو بھارت ما تا ،اکھنٹر بھارت ، گائے اور گنگا کی حفاظت اور رام کشمن تہذیب کے نعرے لگا رہی تھیں انگریز نے فوج اورسرکاری ملازمتوں میں ان کوکلیدی عہدے دے رکھے تھے چنانچہ برصغیر کی حکومت عملاً ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔انگریز کارویہ سلمانوں سےمعاندانہ تھااور ہندوؤں کامسلمانوں سے روبہ متعصّبانہ تھا گویا کہ برصغیر کے مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دب رہے تھے۔ آج ہندوستان کے ہندویہاں کےمسلمانوں کو پیطعنہ دیتے ہیں کہتمہارے بڑوں نے تو برصغیر کوتقسیم کرادیا۔حالانکہ حقیقت بیہے کہ تقسیم کی بات سب سے پہلے متعصب ہندویار ٹیوں نے شروع کی تھی اور وہی مسلمانوں کوالگ تھلگ کرنے اورختم کرنے کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ دراصل ہندو کو مستجھنا مشکل کام ہےاسی لئے ہندوؤں کے بارے میںمسلمانوں کی رائے ہمیشہ آپس میں مختلف ہوجاتی ہےتاریخ اورتج بہدونوں گواہ ہیں کہ ہندو بھی ظاہری طور پرایک حالت میں نہیں رہتا اس کا روبیے کمزور کے ساتھ الگ ہوتا ہے اور طاقتوروں کے ساتھ الگ ہندو کا مذہب یہی ہے کہ ہر طاقتور کی پوجا کرواور ہر کمز ورکونگل جاؤ۔ایک کمز ور ہندوکوا گرا جا نک طاقت مل جائے تواس کی ہرچیزاس طرح بدل جاتی ہے کہ اس کا باپ بھی اسے نہیں پیچان سکتا۔

اس لئے ہندوکو بیجھنے اور اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بارے میں مسلمانوں میں ہمیشہ اختلاف رائے ہوجا تاہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہندو حالات اورافراد کے مطابق اپنارنگ اورا پنا

انداز بدلتا ہے چنانچے مختلف افراداس کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں مثال کے طور پر آ پ عرب امارات کے کسی عربی شخے سے یو چھنے کہ ہندو کیسا ہوتا ہے تو وہ شخ صاحب واللہ باللہ تاللہ (یعنی تسم کھاکر ) کہدیے ہندو کی تواضع ،گراوٹ ، بےنفسی ،گھٹیا سے گھٹیا کام خوش دلی ہے کرنے کی صفت اور ہروفت دونوں ہاتھ جوڑ کر جھکے رہنے کے انداز اوراس کی غلاموں سے بڑھ کراطاعت کے گن گائیں گے۔ وجہ صاف ہے کہ ہندو دوٹوک کہتے ہیں کہ جوتہہیں تنخواہ دیتا ہے وہ تمہارا بھگوان (خدا) ہے پھرآ پ عرب شخ جی کے اس لا ڈ لے ملازم یا غلام کا بچچلا ریکارڈ کھولیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ریٹائر فوجی ہےاورکشمیر میں تعینات رہاہےاب آپ کشمیر کےان مظلوم مسلمانوں سےاس شخص کے بارے میں پوچھیں تو آپ و چنگیزاور ہلا کو کی بربریت یاد آ جائے گی۔ بیتو بہت کمبی مثال ہوگئی۔آپاگر چاہیں تو صرف دو گھنٹے میں تصویر کے بید دونوں پہلود کھے سکتے ہیں وہ اس طرح کہ کشمیرمیں جبان ہندوفو جیوں کا سامنامسلح مجاہدین سے ہوتا ہے تو وہ اپنے افسروں کوروند کراس طرح بھا گتے ہیں کہ بارہ سنگھا (ہرن) بھی رشک کرتا ہے لیکن جب حملہ ختم ہو جا تا ہے اور ان فوجیوں کےسامنےاس علاقے کے نہتے عوام ہوتے ہیں تو پھران کی باتیں سننے کی اورا نداز دیکھنے کا ہوتا ہےاوران کی بربریت نا قابل بیان ہوتی ہے۔ یہی معاملہان کا قیدیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہندو کے مزاج اورا نداز کواس قدرتفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آ رہی ہے کہاس کے تناظر میں قارئین آ گے آ نے والی کچھاہم باتوں کواچھی طرح سمجھ کمیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکارانگریز برصغیر میں فریبی ہندوکوا پنا جانشین مقرر کر چکا تھا۔ کانگر لیس کی تمام قیادت بشمول گاندهی اورپیڈت جواہر لال نہر وانگریز کی کممل غلام تھی۔ان اندو ہناک حالات میں اً گرمسلمانوں کی دینی قیادت میدان میں نہاترتی تو برصغیر دوسراسپین بننے کیلئے تیارتھا لیکن مسلمان قیادت نے اس خطرے کو بروفت بھانپ لیا اور وہ پوری قوت سے ایک بار پھرمیدان سیاست میں واترےاس وقت حالات بڑے بجیب تھےانگریز ، ہندواورمسلمانوں کے جا گیردارلیڈرمسلمانوں کو و تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔مشہور سیاسی ہتنیاں منافقت سے کام لے رہی تھیں را تو ں کوشراب

کے پیگ اور دن کو اسلام زندہ باد کے نعر بے ان کی خاص ادا بن چکی تھی۔ ہندو راہنما رات کو مسلم انوں کے خاتمے کی باتیں اور انہیں دو بارہ ہندو بنا نے کے عزائم پرمشور کے کرتے اور دن کو ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعر کے لگاتے تھے۔ ہر طرف سازش اور نفاق کا سیاہ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس خوفاک اور مہیب گھٹا ٹوپ اندھیر ہے اور بلاخیز طوفان میں چند مخلص افراد مسلمانوں کی کشتی کو بچانے کی سرتو ڑکوشش کرر ہے تھے۔ یہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے۔ ان میں سے ہر فردا کیک پورا عالم جہاں) تھا ہرا کیک کی ذات ایک مکمل انجمن تھی بیا فراد نور کے دریا اور دوشنی کے فوار سے تھے ماضی میں بھی انہوں نے انگریز کی سازشوں کے مقابلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں پر انگریز کے مسلط کر دہ تین سانچوں کا سرکھنے کیلئے ایسے انتظامات کرد سے تھے کہ اگر بعد والے ان کے جانشین ان انتظامات کو ترتی دیتے تو یہ سانپ اپنی موت آپ مرجاتے ۔ اس دور کے یہ بہترین افرادا نگریز کی آخری سازش سے مسلمانوں کو بچانے کیلئے پھر میدان سیاست میں اتر سے مسلمانوں کو بچانے کیلئے پھر میدان سیاست میں اتر سے مسلمانوں کو بچانے کیلئے پھر میدان سیاست میں اتر سے مسلمانوں کو بچانے کیلئے پھر میدان سیاست میں اتر سے بہترین افرادا نگریز کی آخری سازش سے مسلمانوں کو بچانے کیلئے پھر میدان سیاست میں اتر سے بھرانے کے طریقہ کارمیں ان حضرات کا ایک رائے پر شفق ر بہنا ممکن نہ ہو سکا اور مسلمانوں کو بچانے کے کیلئے اسے بیانے کے طریقہ کارمیں ان حضرات کا ایک رائے پر شفق ر بہنا ممکن نہ ہو سکا اور مسلمانوں کو بچانے کے کو ریقہ کارمیں ان حضرات کا اختلاف ہوگیا۔

.....☆.....☆.....☆

## مسلمانوں کی دینی قیادت میں اختلاف رائے اوراس کی وجوہات

مسلمانوں کی دینی قیادت کے سامنے صرف ایک ہی ہدف تھااور وہ تھا چاروں طرف سے طوفان میں گھرے برصغیر کے مسلمانوں کی حفاظت ۔ یقیناً اس وقت کی دینی قیادت کے مضبوط دل گردے اور ان کی بے بناہ بصیرت اور فراست کی جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہے بیلوگ اگر اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈال کر برصغیر کے مسلمانوں کا مستقبل نہ بچاتے تو ممکن ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے افراد شرک کی غلاظت میں لتھڑ ہے ہوئے ہوئے ۔ مسلمانوں کی خوش مستی کھی کہ ان میں حضرت ما جی امداد اللہ مہا جرکی گے جانشین حکیم الامتہ حضرت مولا نا شاہ اشرف علی تھانو کی اور ان کے ہم فکر علماء کرام اور حضرت شنج الهند مولا نامجود الحسن گے جانشین شنج الاسلام حضرت مولا نامید حسین احمد مد فی اور ان کے ہم فکر علماء کرام موجود تھے۔ ہم سلیم کرتے ہیں کہ ان حضرت مولا نامید کی مسلم کرتے ہیں کہ ان حضرات میں کام کے طریقہ کار میں اختلاف ہوا گرم ہی تھے ہیں کہ یہی حضرات مسلمانوں کی حضرات میں کام کے طریقہ کار میں اختلاف ہو گئی ہے اختلاف بھی امت کیلئے رحمت بن گیا۔ حضاطت کا ظاہری ذریعہ بنے اور ان کا خیر خواہی پر جنی بیا ختلاف بھی امت کیلئے رحمت بن گیا۔ حفاظت کا ظاہری ذریعہ بنے اور ان کا خیر خواہی پر جنی بیا ختلاف بھی امت کیلئے رحمت بن گیا۔

علا کے حق کی ایک رائے =====

علاء حق میں سے ایک جماعت کی رائے ان لوگوں کے ساتھ تھی جومسلمانوں کیلئے برصغیر میں ایک الگ ملک کا مطالبہ کررہے تھے۔ ان حضرات کا نقطہ نظریہ تھا کہ اب ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا گزارہ ناممکن ہے جبکہ انگریز کے متروکہ جمہوری نظام میں اکثریت کے بل بوتے پر برصغیر میں ہندوؤں کا اقتدار ہوگامسلمان جو پہلے ہے ہی (انگریزی دورسے) ہر شعبے میں محکوم تھے

اب اور دب جائیں گے۔جمہوریت کے تقاضوں کےمطابق ہرجگہ ہندوافراداور ہندوتہذیب کی یلغار ہوگی اورمسلمان اس میں سسک سسک کر دم توڑ دیں گے۔ان علماء حضرات کے پیش نظریہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں نے انگریز کے بونے دوسوسالہ دورا قتدار میں بے شار قربانیاں اس لئے نہیں دی تھیں کہ انگریز کے جانے کے بعد ہندویہاں حکومت کرےاورا قتد ارعیسائیوں کے بعد مشرکوں کے ہاتھوں میں چلا جائے ، حالا نکہ مشرک عیسائیوں کی بنسبت مسلمانوں کے زیادہ سخت وشمن ہیں۔ان کی بید لیل بھی تھی کہا گر برصغیر متحدر ہتا ہے تو حکومت بقیناً مشرکوں کے یاس ہوگی پھر کیچے مسلمان فوج میں بھی بھرتی ہوں گے تو بیہ منظر کتنا خوف ناک ہوگا کہامت مسلمہ کے بیٹے شرک کے اقتد اراعلیٰ کو بیجانے کیلئے اپنا خون لٹار ہے ہوں گے۔ان کا پیجھی فرمانا تھا کہ اگر ملک متحدر ہتا ہے توانگریز وں اور ہندوؤں کی بیسازش پایتڈ عیل تک پہنچ جائے گی کہاب برصغیر پر بھی بھی مسلمان حکومت نہ کرسکیں گےلیکن اگرا لگ ملک بنایا جائے تو پیرسازش نا کام ہوجائے گی کیونکہ پورے برصغیریر نہی اس کے ایک بڑے جھے پر تو خالص مسلمانوں کا اقتدار ہوگا۔ان حضرات کی نظران متعصب ہندونظیموں کی کارروائیوں پر بھی تھی جوانگریز کے زمانے میں وجود میں آئی تھیں جن کانعرہ گ ہ تھا کہا گر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کررہو۔اور جن کی سوچ پیتھی کہمسلمان بیرونی حمله آور ہیں جوانگریز کی طرح بر صغیر میں زبردتی داخل ہوئے تھے ان تنظیموں کا منشور یہ تھا کہ تمام مقامی مسلمانوں کو ہندو بننے کی دعوت دی جائے اور جواس دعوت کوٹھکرائے اس کےخلاف بخت کارروائی ا کی جائے اوران نظیموں کا طریقہ پیتھا کہ مسلمانوں میں تصوف اور روحانیت کے نام پرشرک کوعام کیا جائے کیونکہ جب وہ قبروں پرسجدے کرنے لگ جائیں گے تو پھرانہیں بتوں کے سامنے جھکنے ہے بھی کوئی عارنہیں ہوگی ۔اسی طرح مسلمانوں میں شراب عام کی جائے تا کہ نشے کی لت میں پڑ کر وہ اسلام سے دور ہوجا ئیں۔ تو اس قتم کےخوفنا کءزائم رکھنے والی تنظیموں کی موجودگی میں متحدہ ملک کی بات کرنامسلمانوں کی آئندہ نسل کی نتاہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بیاوراس طرح کے ملتے جلتے دلائل بیر حضرات اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے تھے۔

## علائے حق کی دوسری رائے =====

علمائے کرام کی دوسری جماعت کا موقف پیھا کہ انگریز کے برصغیر چھوڑنے کے بعد برصغیر کی تقتیم نہیں ہونی چاہئے ان حضرات کا پیفر مانا تھا کہا گرمسلمانوں کے لئے الگ ملک بنایا گیا تولاز می طور پر برصغیر کےمسلمان کئ حصول میں تقسیم ہوکرا نی وحدت اور توت کھوبیٹھیں گےجبکہ ہندومتحدر ہیں گےاوراس طرح مسلمانوں کوان سے ہرونت خطرہ لگار ہےگا۔ان حضرات کی ایک دلیل بیجھی تھی کہ برصغیر کی نقشیم کی بات خودانگریزوں نے اٹھائی ہے اس کا واضح ثبوت مسلمانوں کے ان لیڈروں کی زندگی تھی جومسلمانوں کیلئے الگ ملک کی بات کررہے تھے بیا کنڑ لیڈرانگریزوں کے تعلیم یافتہ اوران کی تہذیب میں رنگے ہوئے تھے اوران کی اکثریت کا اسلام سے صرف برائے نام ہی تعلق تھا ماضی میں یہی تمام لیڈر ہندومسلم اتحاد کے زبردست حامی اورسیکولرازم کی چلتی پھرتی تصویر تھے مگر پھر اجائك وه ايك الكمسلم ملك كامطالبه لے كرام تھے چنانجەان كاپد پوراطرزعمل شبهات ميں ڈ النے والا ہے۔ان حضرات کا پیجھی کہنا تھا کہا گرمسلمانوں کے لئے الگ ملک بن بھی گیا تو بھی وہاں اسلامی نظام حکومت نافزنہیں ہوگا کیونکہ جو یارٹی الگ ملک کی بات کررہی ہےاس کی قیادت برجا گیرداروں ا درانگریزوں کے بہی خواہوں کا غلبہ ہے بیلوگ جباییے او پراسلام کونا فیزنہیں کر سکے تو ملک میں کس طرح اسلام نافذ کریں گے۔ چنانچہ نے ملک میں بھی انگریز ہی کا نظام چلے گااس لئے اس طرح کی تقسیم سے یہ بہتر ہے کہ مسلمان متحدر ہیں اور انگریز کے جانے کے بعد برصغیر میں اپنی چھینی ہوئی حکومت واپس لینے کی جدوجہد کریں۔ان حضرات کا بیہ بھی فرمانا تھا کہ برصغیرتو دراصل مختلف راجواڑ وں اور ریاستوں میں بٹاہوا تھامسلمانوں نے ہی اسے متحد کیااورایک حکومت *کے تح*ت لایااب ا گرالگ ملک بنایا جا تا ہے تو مختلف را جواڑوں میں بٹے ہندوؤں کوایک متحد ملک مل جائے گا جبکہ اس ملک کومتحد کرنے والےمسلمان ٹکڑیوں میں بٹ کررہ جائیں گے۔ بیاوراس طرح کے دوسرے دلائل یہ حضرات اپنے موقف کی حمایت میں پیش کرتے تھے۔ اختلاف کےلواز مات=====

اختلاف بہرحال اختلاف ہوتا ہےوہ کتناہی خیرخواہی اور نیک نیتی پرہنی کیوں نہ ہواس کے کچھ برےلواز مات ضرورا بھر کر سامنے آتے ہیں۔حضرات صحابہ کرامؓ کے مشاجرات ہی کو لے کیلیئے ان کے باہمی اختلاف کے خیرخواہی اور نیک نیتی پرمبنی ہونے پر کون مسلمان شبہ کرسکتا ہے؟ لکین مفسدین نے ان معاملات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔حضرات صحابہ کرامؓ کی مقدس ہتیاں یقیناً ان تمام باتوں سے پاک ہیں جو باتیں زندیق صفت مصنفین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے معاملے پر حضرات علاء کرام کے اختلاف کو بھی بعض لوگ کفرو اسلام کا اختلاف بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان حضرات پروہ الزامات لگاتے ہیں جن سے بیہ حضرات بالکل یاک اور بری تھے۔حالات بتارہے ہیں کەمىلمانوں کوحضرات علاء کرام کےاس و اختلاف سے بہرحال فائدہ ہی پہنچا ہے۔آج ہندوستان کےمسلمان ہندوؤں کو بیرمنہ توڑجواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے ا کابر نے برصغیر کی تقسیم کی مخالفت کی تھی چنانچے انہیں ا کابر اوران کے جانشینوں کے سیاسی موقف کی وجہ ہے آج ہندوستان ایک مکمل ہندو ملک کہلانے کی بجائے ( نام کا ہی) سیکولر ملک کہلا تا ہے جبکہ یا کستان کے دین دار طبقے بھی فخر سے بیر کہہ سکتے ہیں کہا گر ہمارے ا کابر کی حمایت اور جدو جہد نہ ہوتی تو مسلمان بھی بھی مسلم لیگ کی قیادت پراعتاد نہ کرتے آج انہیں ا کابر اور ان کے جانشینوں کے سیاسی موقف کا ہی نتیجہ ہے کہ یا کستان کے جا گیردار اور بددین حکمران باوجود شدیدخواہش کے یا کستان کومکمل سیکولرملک نہیں بنا سکے بلکہ انہیں بعض اسلامی قوانین کو(طوعاوکرھا) پاکستان کے آئین کا حصہ بنانا پڑا ہے۔ دراصل ملک تقسیم ہونا تھاسوو ہ ہو گیالیکن انگریز اور ہند د جو کچھ چاہتے تھے وہ سب نہیں ہوا یا کشان بھی مکمل طور پر جا گیرداروں کی جائیداداورانگریز کامستقل اڈ ہ نہ بن سکااوریا کشان کی طانت کی وجہ سے ہندوستان کےمسلمانو ں کوبھی یک گونہ تحفظ مل گیا۔ بیتو ہندو کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے ملک کوسیکولر آئین دیا وگرنہ اگروہ ہندوستان کو خالص ہندو ملک بنا تا تو معلوم نہیں ، ہندوستان کب کا بھھر گیا ہوتا۔ بیان حضرات ا کا بر کی جدد جہرتھی کہ انگریز اور ہندومسلمانو ں پروہ

آ خری دارنه کر سکے جس کی وہ سالہا سال ہے تیاری کرر ہے تھے بیتو رہااس اختلاف کا فائدہ۔ 🥻 مگراختلاف کےلواز مات کےطور پر کئی ایک نا گوارمعاملات بھی ابھرے بلکہ ابھارے گئے ۔ اس ونت کے کئی چھوٹوں نے اپنے بڑوں سے عقیدت کاحق ادا کرنے کیلئے تہذیب واخلاق کی تمام حدود پھلانگ کران اختلافات کو بیان کیا۔حضرات علماءکرام کی یا کیزہ ہستیوں پر کیچڑا حیمالا گیا بلکہ بعض کی تو ( نعوذ باللہ) ڈاڑھیاں تک نوچی گئیں ۔مشرکین اور فساق کوعلاء کرام کے خلاف بھڑاس نکالنے کا بھریورموقع ملا اورانہوں نے اس (برعم خویش) سنہری موقع کوضائع نہیں کیا۔مسلم لیگ کے اسٹیج سے حضرت مد ٹی اوران کے رفقاءکو ہندوؤں کا ایجنٹ کہہ کر کیچڑ اچھالی جاتی تھی تو کانگریس کے اسٹیج سے حضرت تھانویؓ اوران کے رفقاء کوانگریز کا غلام کہہ کر مطعون کیا جاتا تھا۔میرے خیال میں برصغیر میں علماء کرام کی تھلم کھلا تذلیل اور تحقیر کی بدترین بدعت اسی دور سے شروع ہوئی اور آج تک آب و تاب سے جاری وساری ہے۔ چونکہ اس وقت ماحول میں اندھکار تھا اورعوام جذبات سے پھٹے جارہے تھے اس لئے علاء کرام کیلئے وہ نازیباالفاظآ سانی سےادا کئے اور برداشت کئے جارہے تھے جوالفاظ انگریز بھی اپنے پورے دور ا قتدار میںمسلمانعوام کےخوف سے اپنی زبان پر نہ لاسکا تھا۔گر حضرات علاء کرام جان کی طرح اپنی عزت و ناموس کی بھی برواہ کئے بغیر میدان عمل میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ ۱۴؍ واگست ۱۹۴۷ء کا دن آپینجا جب یا کستان بینخے کا اعلان ہوا اور اگلے دن ۱۸راگست کو ہندوستان ڈ نے سابق انگریز وائسرائے کی قیادت میں آ زادی کااعلان کردیا۔ تاریخ کا سرخ قلم تیزی ہے لہو کی دھاریں چھوڑنے لگا۔تقسیم کے وقت یا کستان کے کئی جھے ہندوستان کو دے دیئے گئے اور پنجاب اور بنگال کونقسیم کر کے یا کستان کومستقل غیرمشحکم رکھنے کی تدبیر کی گئی۔ چنانچہ ایک مضبوط ا ورمتحکم ملک کا خواب دیکھنے والے کلیجہ تھام کر رہ گئے مگر اس سب کے باو جود سب نے ہی یا کستان کو خدائی نعمت سمجھا یہاں تک کہ وہ علاء کرام جوتقسیم کے مخالف تھے یہ کہتے سنے گئے کہ یا کستان ایک مقدس مسجد کی طرح ہے جبکہ بعض وہ اکابر جو تقسیم کے حامی تھے انہوں نے

ہندوستان کےمسلمانوں کے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کیااوروہ ملک جوانہوں نے اپنے خون کی دھاروں سے سنوارا تھاان کے استقبال کوتر ستار ہا۔ان حالات کو دیکھ کرمورخ کاقلم جھک گیا اوراسے لکھنا پڑا کہ واقعی بید دیوانے اپنے لئے نہیں بلکہ صرف اورصرف مسلمانوں کیلئے جدوجہد

اورائے مطابر الدوا کی بیدہ یواسے اپ سے بیل ہلد سرک اور سرک کررہے تھے اور ان کا اختلاف بھی مسلمانوں ہی کی فلاح کے لئے تھا۔

تررہے ھے اوران 10 حملات کی سلمانوں ہی قال کے سے ھا۔ سر مناط سے تصحیہ

ایک بھیا نگ غلطی کی صحیح =====

حضرات علاء کرام کا بیا ختلا ف صرف اس وقت کے حالات کا قتی نتیجہ تھا۔اس اختلاف کی نہ تو کوئی مستقل بنیادتھی اور نہ ہمیشہ رہنے والی وجو ہات ۔مفسدین نے اگر چہ اس اختلاف کو بہت

بڑھا چڑھا کر بیان کیا مگران ا کا بر کا ایک دوسرے سے اخلاقی اورروحانی تعلق اختلاف کے دوران جھی مثالی رہا۔جبکہ بعد میں تو انہوں نے اس اختلاف کو یکسر فراموش کر دیا وہ خودکوایک ایسے گھر کا

، مکین بیجھتے تھے کہ جس گھر میں دشمن نے آگ لگا دی تھی گھر والوں میں اس آگ کے بجھانے کے

طریقہ کارمیں اختلاف ہوگیا تھا مگر جب آ گ بچھ گئ تو وہ پھرا کٹھے ہو گئے اورانہوں نے اختلاف کو اس طرح بجھا دیا جس طرح انہوں نے آ گ کو بجھایا تھا۔ یا در کھئے! اکابر کا وہ اختلاف وقتی

۔ حالات کا نتیجہ تھااور ضرورت اس بات کی ہے کہاس اختلاف کواب بھلا دیا جائے اور اسے علماء

كرام كى مستقل تقسيم كاذر بعيه نه بننے ديا جائے۔

اس طرح ہی بھی بڑی غلطی ہوگی کہ ہم خیال کرلیں کیہ حضرت مدفئ کی سیاسی رائے کا تقاضہ یہ

ہے کہ ہم پاکستان کوشلیم ہی نہ کریں اور نہاس سے محبت رکھیں اور اسے ہمیشہ (نعوذ باللہ) ناجائز اولا د کی طرح سمجھتے رہیں۔اور کانگریس کی وہ باتیں دہراتے رہیں جو پچاس سال پہلے بولی جاتی

تھیں یا ہندوستان کےمسلمان میں مجھیں کہ چونکہ پاکستان والوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا اور

ہمارےا کابر کا کانگریس سے سیاسی اتحاد تھا اس لئے ہم مشرکوں کے ساتھے دین کا سودا کرلیں اور حالات کو بدلنے کی بجائے ہم خود حالات میں ڈھلتے جائیں اور ہندوستان سے اپنی وفا دار ک

، ۔ وکھانے کیلئے ہندو تہذیب کواپناتے جا ئیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس پاکستانی یا

ہندوستانی نے اس سوچ کواپنایا اس نے بڑی فاش غلطی کی اوراس نے نہتو حضرت مد ڈئ کی عظمت و کوسمجھااور نہان کی سیاسی رائے کو۔اس طرح ریجھی بڑی غلطی ہوگی کہ ہم سمجھ لیں کہ حضرت تھا نو کی ا کی سیاسی رائے کا نقاضہ یہ ہے کہ ہم پاکستان بننے ہی کواپنی منزل سمجھ لیں اوریہاں کی حکومت بددین جا گیرداروں کے حوالے کر کے خود امن کی فاختا ئیں بن کر گھونسلوں میں بیٹھ جا ئیں۔ حضرت اوران کے ہم فکرعلاء کرام ایک اسلامی ملک کا قیام جاہتے تھےاس لئے اس ملک کواسلامی بنانے کی جدو جہد جاری رکھنی ہوگی اسی طرح اگرکوئی سمجھ لے کہ حضرت تھانویؒ نے ہمیں یا کستان ہی میں محدود کر دیا ہے اور ان کی نظر میں ہندوستان کے مسلمان ایک عضو معطل تھے اس لئے ہم یا کتان میں مطمئن بیٹھے رہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے دست کش ہوجا ئیں تو پیے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ میں پورے یقین ہے کہتا ہوں جس نے اس سوچ کوا پنایا اس نے نہ تو حضرت تھا نویؒ کی عظمت کوسمجھا اور نہان کی سیاسی رائے کو۔ اصل بات کیا تھی====== اصل بات بیہ ہے کہ بیتمام ا کابر حضرات اپنے وقت کےصاحب شرع اورصاحب طریقت بزرگ تصاور پیسب کے سب سر بکف جانباز مجاہد بھی تھے۔ان کے سامنے اسلام کا پیچکم موجود تھا کہ زمین کے جس خطے پر مسلمانوں نے حکومت کی ہو پھر اس خطے پر کفارنے قبضہ کرلیا ہوتو مسلمانوں پراس خطےکوآ زاد کرانا فرض ہے۔ یہ بات مکمل یقین ہے کہی جاسکتی تھی کہان تمام ا کابر ے ذہن میں اسلام کے اس فریضے کی ادائیگی پہلا اور آخری مقصد تھا۔ البتہ حضرت تھا نو کُ اور ان کے ہم فکر اکابر پہلے یا کستان کی شکل میں ایک دارالاسلام بطور بیس کیمپ بنانا چاہتے تھے تا کہ

مسلمان ہندوؤں سے الگ رہ کر کھل کر جہاد کی تیاری کر شکیں۔ جس طرح حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیلئے مدینہ منورہ کو ہیں کیمپ بنا کراس میں جنگی تیاری فر مائی تھی جبکہ حضرت مد ٹی اور ان کے ہم فکرا کابر کی رائے میتھی کہ سرحد، بلوچتان ،مغربی بنگال اورمغربی پنجاب کے جن خطوں

پر پاکستان مشتمل ہوگا یہ خطے تو ویسے ہی پاکستان ہیں کیونکہ وہاں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہے۔

ان علاقوں سے افغانستان کی مدد لے کر برصغیر پرمسلمان با آ سانی اقتدار حاصل کر سکتے ہیں لیکن و اگرا لگ ملک بن گیا تو وہاں کے جا گیردار حکمران بھی بھی ہندوستان کی طرف متوجنہیں ہوں گے ہ بلکہ جہاد کےرہتے میں رکاوٹ بنیں گےاوراس طرح سےمسلمان ہمیشہ کیلئے تقسیم ہوجا <sup>ک</sup>یں گے۔ ا کابر حضرات کی بیرائے جلسوں اورا ٹیجوں پر بیان نہیں کی جار ہی تھی مگر حقیقت میں وہ اسی نقطے پر سوچ رہے تھےان کا ماضی اور حال ان کی اس سوچ کا گواہ تھااب قارئین خود فیصلہ کریں کہان میں سے کونی رائے نفس برستی ، ہندو برتی یا انگر بزیرستی بیبنی ہے کیالوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ حضرت تھانو کی ہندوستان کےمسلمانوں کےامیر جہاد حضرت حاجی امداداللہ مہا جرمگی کے جانشین تھے اور اس خانقاہ کو چلا رہے تھے جہاں سے انگریز کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا تھا کیا یہ بات کسی سے مخفی ہے کہ حضرت تھانو کُ کے خلفاء گرام با قاعدہ جہاد کی تربیت لیتے اور دیتے تھے۔ کیا لوگ جھول گئے ہیں کہ حضرت مدنیُ تحریک ریشمی رومال میں (بقول انگریز) لیفشینٹ جزل کے عہدے پر فائز تھےاورانگریزی دستاویزات میں ان کا تعارف ان الفاظ میں مرقوم ہے کہ''مولوی حسین احمدلوگوں کوقر آن کے ذریعے جہاد پر بھڑ کا تاہے'' دراصل برقسمت ہیں وہ لوگ جوان ا کابر کے ان حالات کو بھول کر کانگریس کے مشرک لیڈروں اور مسلم لیگ کے بددین لیڈروں کی بکواسات اورالزامات میں ان ا کابر کوتو لتے ہیں اوران دونوں ا کابر کو دودھڑ ہے سمجھ کرکسی ایک دھڑے میں خود کوشامل سمجھ کر علاء حق کونقسیم کرنے کا جرم کرتے ہیں۔ الك وضاحت======= اگرچہاس اختلاف میں اس وفت کے تمام ا کابر شریک تھے لیکن عمومی طور پریہا ختلاف

اگر چیاس اختلاف میں اس وقت کے تمام ا کابر شریک تھے لیکن عمومی طور پر بیا ختلاف برصغیر کے اہل حق کی دوعظیم شخصیتوں حضرت مدنیؓ اور حضرت تھانویؓ کے اسمائے گرامی کی طرف منسوب ہوکررہ گیا ہے اس لئے ہمیں بھی مجبوراً اسی اصطلاح کو بار باراستعال کرنا پڑر ہاہے۔

.....☆.....☆......☆

# علمائے کرام اور طلبہ کے تین طبقے

جن اکابر کا باہمی اختلاف ہوا تھاوہ زندگی بھر تو ایک دوسرے کی مدح سرائی اور تعظیم کرتے رہے لیکن حالات کی ستم ظریفی نے ان کے بعد کے اہل حق کواس اختلاف کی بابت تین ذہنوں مایوں کہیے تین طبقوں میں بانٹ دیا۔

يهلاطبقه======

پہلا طبقہ تو ان خوش قسمت حضرات کا ہے جواپنے اکا بر کے پیچے وارث اور جائشین ہیں ان حضرات کے قلوب میں دونوں طرف کے اکا برکی عظمت اور محبت کے دیپ روشن ہیں ان کی رائے میں اکا برکا بیا ختلاف ایک وقتی میں اکا برکا بیا ختلاف ایک وقتی ضرورت کا نتیجہ تھا اس لئے اسے اب ذہن میں رکھ کرکسی طرف کے اکا برکی تنقیص ایک بدترین غلطی ہوگی۔ بید حضرت تھا نوگ گانام لیتے ہیں تو ایک روحانی لذت محسوں کرتے ہیں اور جب ان کی زبانوں پر حضرت مدنی گانام آتا ہے تو وہ ایک خاص مٹھاس محسوں کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں کا گریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کی گالیاں نہیں بلکہ حضرت مدنی اور حضرت مدنی گاور دودھ تھا نوگ کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن پرکوئی دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ ہرطرف کے اکا ہر کودودھ

اور شہد کی الیں نہریں سجھتے ہیں جن میں ہے کسی سے محرومی بھی انہیں گوارہ نہیں ہے۔ د وسرا طبقہ = = = = = = =

دوسراطبقہان لوگوں کا ہے جنہوں نے بظاہر کسی ایک طرف کے اکابر کی عقیدت کو گلے کا ایسا طوق سمجھ رکھا ہے جوانہیں دوسری طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ بلکہ بیلوگ تو نعوذ باللّٰدان با توں کو بھی

یق معدو ماہ بور میں جو کانگریس کے مشرک اور مسلم لیگ کے بددین لیڈران ا کابر کے خلاف بلا دھڑک دہرا دیتے ہیں جو کانگریس کے مشرک اور مسلم لیگ کے بددین لیڈران ا کابر کے خلاف

بولا کرتے تھے۔آپ کو یا کتان میں ایسے لوگ اب بھی نظر آئیں گے جوابھی تک یا کتان کوشلیم و نہیں کرتے اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مد فی تقشیم کے مخالف تتھے اور آپ کوایسے لوگ بھی نظر آ ئیں گے جوحضرت مدفئ کومخض ایک ایسے سیاسی شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ ایک اسٹیج پر بیٹھتے تھے۔ان دونوں طرح کےلوگوں کو دیکھ کرصرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ'' ہم ان کی اس رائے سے بری ہیں'' بلکہ کچھلوگ تو ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نہ مدارس کوضروری سمجھتے ہیں اور نہانہیں خانقاہوں سے پچھ سرو کارہے علم سے ان کی نسبت صرف نام کی حد تک ہے اور وہ دن رات جمہوریت کے لئے جوتیاں چٹاتے نظر آتے ہیں اور خود کو نعوذ باللہ مدنی سیاست کا علمبر دار سجھتے ہیں اسی طرح آپ کووہ لوگ بھی نظرآ ئیں گے جن کے نز دیک سیاست ایک شجر ممنوعہ ہےاورعلم صرف علم طریقت ہے بیلوگ کسی خانقاہ سے کسی طرح خلافت لے کرایک جدید خانقاہ ڈال لیتے ہیں حالانکہخودان کےاپنے گھروں میں ٹیلی ویژن اور بے پردگی عام ہوتی ہے اوران کےصاحبزاد ہے کسی یو نیورٹی یا کالج کے طالب علم ہوتے ہیں ہفتے بھر میں ایک مجلس انہیں شریعت کے بہت سے احکامات سے بالاتر کردیتی ہے اور بیلوگ خود کو (نعوذ باللہ) حضرت تھا نوگ گ کا حقیقی جانشین سجھتے ہیں۔ ماضی کا بیسیاسی اختلاف مدارس کے طلبہ کی شکل میں بھی موجود ہے پاکستان اور ہندوستان میں تو معاملہ صرف تو ،تو میں میں تک محدو در ہتا ہے جبکہ بنگلہ دیش میں مدنی و تھانوی جھگڑے میں ایک دوسرے کے سرتک بھاڑ دیئے جاتے ہیں۔ کاش بیلوگ ا کابر کی عظمت کشمجھیں اور انہیں دھڑوں میں تقسیم کرنے کی بجائے ان کی علمی ، روحانی اور جہادی وراثت کو سنجالیں اوراینے گلے سےاس طوق کوا تارکر دوسری طرف بھی دیکھیں اس طرح پیلوگ دین کا زیادہ کام کرسکیں گےاور قیامت کے دن اپنے اکابر کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہول گے۔ تبسراطيقه======

ان افراد کا ہے جو دونوں طرف کے اکابر کی عظمت شان کے معترف ہیں اور تمام ا کابر سے مجر پورعقیدت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے اردگرد کے ماحول کی وجہ سے ایک غیرمحسوں خول میں بند ہیں۔اسی غیرمحسوں خول کی وجہ سےان کا جھکا وَایک ہی طرف رہتا ہےاوروہ دوسری ۔ فطرف کے اکابر سے اس طرح کھل کر استفادہ نہیں کر سکتے جس طرح کہ انہیں کرنا جا ہے ۔ بیاوگ اگرچہ دھڑے بندی میں مبتلانہیں ہیں اور نہ ہی ان کی زبا نیں ا کابر کی تنقیص سے آلودہ ہوئی ہیں کیکن اپنی طبیعت اور مزاج کی گھٹن کی وجہ سے ان کا افا دہ اور استفادہ دونوں محدود رہتے ہیں اور جس کھلے میدان میں انہیں کام کرنا چاہئے تھا یا جس کھلے گھاٹ سے انہیں مستفید ہونا جا ہے تھا اس سے وہ محروم رہتے ہیں۔ چونکہ میری ان گزارشات کےاصل مخاطب طلبہ کرام ہیں اس لئے ا یک طالب علم کےطور پر میں ان کی خدمت میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں ۔ میں خود طالب علمی کے واکثر دور میں اس تیسرے طبقے کا فردر ہا ہوں چنانچہ غیرمحسوں طریقے سے اپنے آپ کوا کابر کے ا کے طبقے سے منسلک سمجھتا تھااسی لئے میں نے اس دوران زیادہ استفادہ اس طبقے کے اکابر کی کتب سے کیا اوران کی سیاسی رائے ہی کو حرف آخر سمجھتا رہا۔ حالا نکہ دوسری طرف کے اکابر کی عظمت ہے بھی دل سرشار تھا مگرا کیک کھٹک اورا یک غیرمحسوں پر دہ ہروقت مسلط رہتا تھا جس کی وجہ سےاس پورے دور میں دوسری طرف کےا کا براوران کی کتب سے وہ استفادہ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چا ہے تھا۔مگر پھراللہ تعالیٰ کافضل ہوااور دوسری طرف کے بعض ا کابر کا قرب اتفا قاً نصیب ہوااور یکا یک وہ پردہ اور وہ کھٹک دور ہوگئی اور مجھے یوں لگا کہ جھے ایک عظیم خزانہ مل گیا ہے اور پھر یکے بعد دیگرےایسےافراد ملتے چلے گئے اور میرادل تمام ا کابر کی بے تکلف محبت سے سرشار ہوتا چلا گیا اور یہ کیفیت اس وقت عروج کو جائپنچی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہندوستان کے سفر کی تو فیق دی۔ میں ہندوستان چہنچتے ہی دارالعلوم دیو بند کی طرف یوں دوڑ اجس طرح بچیہ ماں کی گود کی طرف دوڑ تاا ہے علم کےاس ٹھاٹھیں مارتے سمندرکود کیچے کرمیں جیران رہ گیا دارالعلوم کی مہمان نوازا نتظامیہ نے بڑے مہمان خانے کا ایک کمرہ عنایت فرمایا اور جیسے ہی رات کے پچھ پہر گز رےان طلبہ کرام کا ایک تا نتا بندھ گیا جوملا قات کیلئے آ رہے تھےان کی آ نکھوں میں محبت کے آ نسو جھلملاتے ہوئے میں نے خود دیکھے اور بےخود ہوگیا۔ان طلبہ نے (جن میں بعض میرے ہم عمر تھے بعض مجھ سے کچھ بڑےاوربعض کچھ چھوٹے) مجھ جیسے نا کارہ طالب علم کے ساتھ جس طرح سے اپنی محبت اور

عقیدت کا خاموش مظاہر ہ کیا اسے دیکھ کرمیں بیقصور بھی نہیں کرسکتا کہ کوئی طالب علم ایسا بھی ہوسکتا ﴾ ہے کہ جس کے دل میں حضرت تھانویؓ اور حضرت مد ٹیؓ اوران دونوں کے ہم فکرا کابر کے لئے محبت نہیں ہوگی ۔ فجر کی نماز پڑھ کرہم سب رفقاءسفر دارالعلوم دیو بند سے کتی اس دبستان میں پہنچے جہاں آ سان کے کئی تارے خاک کی جا در لئے ٹھا ٹھ ہے محوخواب تھے۔ ہرطرف چھوٹی چھوٹی پھی قبریں تھیں برصغیر کےمسلمانوں کی تاریخ کا درخشندہ ترین بابان قبروں میں مدفون تھا۔ یوں لگتا ہےنور کا ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمۃ قاسم نا نوتو کُ سے لے کر حضرت مدنیؓ تک اکابر کے روضوں کی حاضری کا شرف ملا قبروں کے سر ہانے لگے کتبے ان ا کابر کے ناموں یرفخر بھی کررہے تھے اور تعارف کاحق ادا نہ کرسکنے پرشرم سے زمین میں گڑے جارہے تھے۔دل کی کیفیت بیان سے باہرتھی چونکہآ گے کا سفرلمبا تھااس لئے بادل نخواستہ واپسی کاارادہ کیا ول سے بےساختہ دعا ئیں نکلیں جن میں سے ایک دعایہ بھی تھی کہرب العالمین ان ا کابر کی تھی نسبت عطا فرما۔ ہم جب بجھے ، بجھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے اس ٹھنڈے قبرستان سے باہر نکلے تو سورج خوب نکل چکا تھااور باہر کی دنیا دھوپ سے جل رہی تھی دیو بند سے ہم تھانہ بھون کی طرف روا نہ ہوئے سب سے پہلے خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون کی زیارت کا شرف نصیب ہوا مسجد میں قر آ ن مجید کا چھوٹا سا مکتب جاری تھا بچے جھوم جھوم کرقر آن یاد کررہے تھے مسجد کی ایک طرف وہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جہاں ایک زمانے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ٌ حضرت مولا ناشبیر احمد عثانيٌّ حضرت مولا نامحد يوسف بنوريٌّ حضرت مولا ناعلامه خيرمجد جالندهريٌّ حضرت مولا نامفتي محمد حسنٌ حضرت قاری محمد طیب صاحبٌ حضرت مولا ناعبدالما جددریا آبادیٌ جیسے اصحاب علم اصلاح نفس کیلئے آ کر ٹھبرتے تھے۔حضرت تھا نو کُ کے دربار کے بیرتن جیل کی کوٹھڑ یوں سے بھی ننگ ان کمروں میںسلوک واحسان کی منازل طے کرتے تھے خانقاہ کے منتظم صاحب نے وہ کمر ہ دکھایا جہاں حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی صاحب نوراللہ مرفندہ خلوت وعبادت فر مایا کرتے تھے کمرے کے دروازے اور چوکھٹ پراس آ گ کے آٹاراب تک نظر آ رہے تھے جوانگریزنے اس مرکز جہاد وروحا نیت کوجلانے کے لئے لگائی تھی۔اللہ تعالیٰ کافضل ہوا اور حضرت کی اس خلوت گاہ میں نماز

اور دعا کا موقع ملابه یهان بھی دارالعلوم دیو بندجیسی اپنائیت محسوس ہور ہی تھی اور میرا دل گواہی دےرہاتھا کہ دارالعلوم دیو ہندکسی خاص چار دیواری کا نامنہیں بلکہ وہ ہراس جگہ کا نام ہے جہال اہل حق دین حق کی حفاظت کے لئے محنت فرماتے ہیں۔ہم نے خانقاہ کے منتظم صاحب سے حضرت اقدس تھانو کُ کے مزار پر حاضری کی خواہش ظاہر کی انہوں نے ایک رہنما ساتھ کر دیا جس کی معیت میں حضرت تھانو کُٹ کے مزار برحاضر ہوئے۔اللّٰدا کبرجلال و جمال کا عجیب امتزاج تھا۔ ز مین سے صرف ایک بالشت بلند کچی قبر پر درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی ساتھ ہی حضرت حافظ ضامن شہیڈگی قبرتھی۔ایک مجاہد کے لئے کسی شہید کے مزار پر حاضری ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے جے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔حضرت اور دیگرا کا بر کی قبور پرایک پر نور بزرگ شخص ہے بھی . ملا قات ہوئی غالبًا وہ رضا کارانہ طور پر قبور کی دیکھ بھال کیلئے خود کو وقف کئے ہوئے تھے۔ وہ میرےسب رفقاء سے ملےلیکن جب میرانمبرآ یا تووہ گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے گران کی آ وازسسکیوںاور بچکیوں میںاس قدر دب گئ تھی کہ مجھے کچھ بچھ نہ آیاوہ کافی دیر تک بغل گیرر ہےاور پھر ہاتھ پکڑ کرروتے رہے۔ہم جب وہاں سے واپس ہوئے تو میں نے بیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بزرگ میری طرف دیکھ کرمسلسل رور ہے تھے معلوم نہیں وہ ان آنسوؤں ہے کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔گرفتاری کے ایک سال بعد جب میرا گھر رابطہ ہوا تو معلوم ہوا کہ میری گرفتاری کی خبرس کرمیرے کئی محبوب ا کا بربھی روپڑے تھے۔ یہ بات معلوم ہونے پر میں بھی اینے آنسونہ روک سکااور میں نے سوچا کہ میرےا کابر کتنے ثیق میں اور کتنے ذرہ نواز ہیں اے میرے طالب علم بھائیو! کیا ہمارے لئے جائز بنتاہے کہ ہم ان اکا برکودھڑوں میں تقسیم کریں یاان میں سے کسی کی شان میں دانستہ یا نادانستہ کوئی گستاخی کریں۔

اللهم انا نعوذبك من ان نكون من الجاهلين

(ترجمہ) اےاللہ ہم آپ کی پناہ کیڑتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں سے ہوجا ئیں) آ زاد می کےموضوع پر لکھے جانے والے اس مضمون میں دارالعلوم دیو بنداور خانقاہ تھانہ بھون کےسفرنا ہے کامخضراحوال لکھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آگے کے ضمون میں ہم آ زادی کی پیمیل کیلئے

ا پنے اکابر کے اختیار فرمودہ طریقہ کار کی بات کریں گے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے ا کا بر ہے کمل طور پر جڑ ہے ہوئے ہوں اوران کے بارے میں کسی طرح کی دھڑ ہے بندی کا شکار نہ ہوں دارالعلوم دیو بند کےسفر کے دوران ہی میں نے بیارادہ کیاتھا کہ انشاءاللہ اپنے طالب علم بھائیوں کواینے تمام ا کابر سے جڑنے کی گز ارش پیش کروں گا۔ تا کہ جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اورمضبوط ہوجا ئیں اور جو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ دھڑے بندی کا طوق تو ڑ ڈالیں اور جو غیرمحسوں خول میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس خول سے باہر نکل کراپنے ا کابر سے خوب خوب فیض حاصل کریں اوراپنے اکا بر کے بیچے جانشین بن کران کے مبارک کام کوآ گے بڑھا کیں۔ ا کا بر کےاصل جاتشین کون ہیں==== ہم پہلےءمض کر چکے ہیں کہ شاطرانگریز نے برصغیر کےمسلمانوں کی نتاہی اورانہیں اسلام و جہاد سے دور رکھنے کے لئے ان پر یہ تین سانپ مسلط کئے تھے (۱) مذہبی فرقہ واریت (۲) لسانیت اور علا قائیت پرمبنی جا گیردارانه نظام (۳) انگریزی نظام تعلیم \_ ہمار \_ ا کابر ( نوراللہ مرفدهم )انگریز کےان اقدامات ہے بھی بھی غافل نہیں رہے۔انہوں نے انگریز کی ہرتد ہیرہے گکر لی اور اس کی ہر سازش کے مقالبے میں دفاعی انتظامات فرمائے ا کابر کے ان انتظامات کا

مقصدیبی تھا کہ مسلمان شعوری اورعملی طور پر مسلمان رہیں اور دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت پیش آ کریں اور اس دعوت کوٹھکرانے والوں سے اور مسلمانوں پر جارحیت کرنے والوں سے جہاد کریں ۔ فروق مسائل پر آپس میں نہاڑیں اور اسلام کوشرک و بدعت سے آلودہ نہ کریں اور دنیا داری میں غرق ہوکر دین کو نہ بھلا ہیٹھیں حضرات اکابر نے ان مقاصد کے لئے کئی مستقل اور کئی عارضی اقد امات مختلف اوقات میں فرمائے ان میں سے تین مستقل بنیا دوں پر کئے گئے اقد امات کا اور ان میں ترقی کی گئی تو پھر ہماری آزادی مکمل ہوجائے گی اور ہم انگریز کے مسلط کردہ سانپوں کو ختم کر کے دعوت و جہاد کاعلم پھر سے دنیا پر بلند کر سکیں گے۔

# انگریزیوں کےمسلط کردہ تین سانپوں کے مقابلے میں علماءکرام کے تین انتظامات

وہ تین اقدامات یہ ہیں: (۱) خالص دینی مدارس کا قیام (۲) توحید پر ہمنی صاف ستھراا خانقاہی نظام (۳) دعوت وتبلیغی جماعت کا کام۔اب جولوگ بھی اکابر کے شروع کئے ان کاموں میں اکابرہی کے طریقے پر جتے ہوئے ہیں ان کوہم اپنے اکابر کاضچے جانشین مانتے ہیں۔ آ ئے اکابر کے ان انتظامات کی ترتیب اوران کے اثرات پرایک نظرڈ التے ہیں۔ بہلا انتظام

#### پ، دینی مدارس کا قیام

انگریز نے لارڈ میکاؤلے کے مرتب کردہ نظام تعلیم کورائج کرکے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب سارے برصغیر کے تعلیم یافتہ لوگ تلی اور تہذیبی اعتبار سے اسلام سے بیزار اورائگریزی تہذیب سارے برصغیر کے تعلیم یافتہ لوگ تا ہوں گے۔ بیلوگ دین سے خفلت اور لاعلمی کی وجہ سے بھی بھی جہاد کے لئے کھڑ نے ہیں ہوں گے اور دنیا داری میں ایک دوسرے سے سبقت کے شوق میں دین کو بھول جا کیں گے۔ اس خطرناک صور تحال کود کیھتے ہوئے حضرات اکابر نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوکر خوب استخارے کئے اور آپس میں طویل استشارے فرمائے چنا نچہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوکر خوب استخارے کئے اور آپس میں طویل استشارے فرمائے جنا نچہ اللہ تعالی کی ان کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے دار العلوم دیو بند کے قیام کا ارادہ فرمایا۔ انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچ ایک استاذ اور ایک شاگر دستے تح یک مدارس کا آغاز ہوا ، ابتدا میں تو بھتے ہی انگریزی نظام تعلیم کے طوفان کے سامنے یہ بند بہت معمولی اور کمزور نظر آر ہا تھا مگر دیکھتے ہی انگریزی نظام تعلیم کے طوفان کے سامنے یہ بند بہت معمولی اور کمزور نظر آر ہا تھا مگر دیکھتے ہی

کیلئے الیی دینی قیادت فراہم کی جائے جوخودخالص اسلامی ہواور اسلام کامکمل علم رکھنے والے ان ا فراد پرمشمل ہوجن کی بوری تربیت خالص اسلامی ماحول میں ہوئی ہو۔اس تحریک کا یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بغیر کسی تحریف و تبدیل کے مسلمانوں کو پڑھایا جائے تا کہوہ زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہوکر دین کو نہ بدلیں بلکہ زمانے کو دین کے مطابق ڈھالنے کا عزم رکھنے والے بنیں اور ان مدارس سے الیینسل تیار ہوکر نکلے جس کی تمام تر وفاداریاں صرف اور صرف اسلام کیلئے وقف ہوں بیا فرادرنگ، قوم اوروطن سے بالاتر ہوکر اسلام اورمسلمانوں کےمحافظ بنیں اور اس خالص اسلامی نسل کے ہر فرد کے دل میں اسلام کے ایک ( ظاہری طوریر )معمولی ہے معمولی تھم کی بھی اس سے زیادہ قدر ہوجتنی ایک انگریز جج کے دل میں برطانیہ کے آئین کی ہوتی ہے۔ چونکہ فرقہ واریت اور بدعات کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے مدارس

کے ذریعے سے کم علمی اور جہالت کو دور کیا جائے اسی طرح اس تحریک کا ایک مقصدیہ بھی تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں نے پورے برصغیر کا ماحول بگاڑ کرر کھ دیا ہے۔اس لئے کچھ مسلمانوں کی و تربیت مدارس اورمساجد کے پاکیزہ ماحول میں کی جائے تا کداسلام کا ہر حکم اوررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ان کی زندگی کا لا زمی حصہ بن جائیں اور بیاللہ کے رنگ میں ایسے رنگے جا <sup>ئ</sup>یں کہ یورپ کی فریبی رنگینیاں اور ہندی مشرک کی غلاظت ان پراٹر انداز نہ ہو سکے۔ پھراللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے بیاہل علم ، باعمل افرادتمام مسلمانوں کی دینی ،روحانی اور سیاسی قیادت کریں اور انہیں فریضہ جہاد پر کھڑا کر کے کامیا بی اورعظمت کے راستے پر گامزن کریں۔ان عظیم مقاصداوراس نیکسوچ کو لے کرا کا بر نے مدارس کا آغاز فر مایا وراللّٰد تعالیٰ نے ان کی اتنی بھریور نصرت فرمائی کهان کا خواب پورا ہوا اور وہ انگریز جواپنا نظام تعلیم دیکریہ بھے بیٹےا تھا کہاب اسے کچھ ہیءر سے میں برصغیر میں کوئی ایک بھی پورااور مکمل مسلمان نظرنہیں آئے گااس وقت افسوس اور حسرت سے اپنی انگلیاں کاٹنا نظرآیا جب ان مدارس سے نکلے ہوئے پورے مسلمان ممل

اسلامی لباس میں یورپ کے ایئر پورٹوں پر اذا نیں دیتے نظر آئے۔ آج ان مدارس کی شاخیس وایک طرف امریکہ اور افریقہ کے دور دراز جزیروں اور وادیوں میں نظر آتی ہیں تو دوسری طرف انہیں مدارس کے طلبہ افغانستان میں خلافت راشدہ کے دور کو زندہ کئے بیٹھے ہیں اور دنیا بھر کی دفاعی ٹیکنالو جی کے دانت کھٹے کررہے ہیں۔آپ مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک نظر چھیلا ئے آپ کوان مدارس کے فیض یافتہ افراد دن رات ایک کر کے دنیاسے بےغرض ہوکراسلام اورمسلمانوں کی دینی خدمت کرتے نظر آئیں گے۔ان سب کی سوچ ان کی فکران کا انداز اور یہاں تک کہان کالباس بھی ایک جیسا ہے۔ آپ نہیں صوبہ بلوچستان کے کسی دورا فتادہ صحرامیں دیکھیں یا برطانیہ کے ہیتھروایئر پورٹ پر آ پشتمجھیں گے کہ بیایک ماں کی گود میں پلنے والے دو 🥏 بھائی ہیں حالانکہان دونوں نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔حقیقت میں بیردین مدارس انگریزی نظام تعلیم کی فرعونیت کے مقابلے میں عصائے موسیٰ بن کرامت مسلمہ کا ایمان بچا رہے ہیں اور تیزی سے تباہی کی طرف گرنے والے اس دور میں مسلمانوں کا پیسب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ آج اگر برصغیر میں کہیں بھی کوئی خیرنظر آتی ہے۔ تواس کے پیچھے آپ کولاز ماان مدارس کا فیض کارفر مانظر آئے گا۔اس لئے یقین ہے کہا جاسکتا ہے کہاببھی اگر دنیا میں کوئی خیرا اٹھے گی توانشاءاللہ ان ہی مدارس سےاٹھے گی ۔افغانستان کی سرز مین نے کئی مجاہدلیڈر دیکھے مگران کی روسی ۔ فرانسیسی اورامر کیلی ڈ گریوں نے بالآ خراثر دکھایا اور وہ نہ تو بین الاقوامی د باؤ کا مقابلہ کر سکے اور نہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے مگر پھران مدارس سے نکلنے والے (مکمل مسلمان) میدان میں آئے اورانہوں نے اسلام دشنی کے بین الاقوامی اداروں میں صف ماتم بچھا کررکھ دی۔اب تو تمام اسلام دخمن طاقتوں کا اس بات پرا تفاق ہو چکا ہے کہ جب تک ان مدارس کومکمل بندنہیں کیا جاتایاان کے مروجہ نظام کونہیں بگاڑا جاتااس وقت تک بنیا دیریتی لیعنی خالص اسلام کی فیلغار کونہیں روکا جاسکتا۔اسی لئے ترکی میں مدارس کے خلاف کا م شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں بھی بیدمدارس حکمرانوں کو کھٹک رہے ہیں اور یا کشان کے حکمران بھی ان مدارس کو بند کرنے کی ہبات کررہے ہیں۔

# حکمرانوں کوایک مخلصانه مشورہ = = = = =

ہم مسلم حکمرانوں کو پیخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہوہ ان مدارس کےخلاف ایسی باتیں نہ کہیں جواللّٰہ کےغضب کودعوت دینے والی ہیں۔ان مدارس نے اب تک کروڑ وں مسلمانوں کا ایمان بچایا ہےابا گرخدانخواستەان مدارس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا گیا توانشاءاللہ لاکھوں مسلمان طوفان کی طرح اٹھیں گےاور مدارس کےخلاف باتیں کرنے والےعبرت کا نشان بن جا کیں گے۔ ۔ پیمدارس ہمیں اپنے ایمان کی طرح عزیز ہیں اورایمان کے سامنے جان کی کوئی قیت نہیں ہوتی۔ ماضی میں کئی جابرالیں کوششیں کرچکے ہیں مگر دنیامیں ان کا مندا ورمرنے کے بعدان کا نام ہی سیاہ ہوا ہے۔اے حکمرانو!انسانوں سے ٹکرایا جاسکتا ہے کیکن نور کی شعاؤں سے ٹکرانے کیلئے آج تک نہ کوئی اسلحہ بنا ہےاور نہ کوئی فوج ۔ یا در کھئے ان مدارس کی حیار دیواری میں اللہ اوراس کے رسول عظیمی کا کلام پڑھایا جا تا ہےاوران مدارس کے جاروں طرف فرشتوں کا پہرہ لگار ہتا ہے۔ان مدارس میں پڑھنے یڑھانے والے زندگی سے زیادہ موت کواور جھکنے سے زیادہ کٹنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام بڑے فالموں کاسب سے بڑا ہتھیارا قتصادی پابندی ہے۔آپ لوگوں نے تو انگریز کے حکم ہے ہم ۔ ویرسالہاسال سے یہ یابندی لگار تھی ہے آ پالوگوں نے ملکی نظام کی تمام ملازمتیں انگریز ی تعلیم یافتہ طبقے کے لئے خاص کردی ہیں۔آپ کےخزانے کا تمام فنڈ سکولوں اور کالجوں کو جاتا ہے ملک ہم مسلمانوں کا ہےلیکن اس میں نوکری اس کوملتی ہے جوانگریز کا سندیافتہ ہو۔ ملک کے تمام کلیدی عہدےتم نے انگریز کی بولی بولنے والوں کودے دیئے ہیں مگر پھر بھی ان تمام ہتھکنڈوں کے باوجود تم محمة عربى الله عليه وسلم كى بولى سكيضة والےان اہل مدارس كوجھو كانہيں مار سكے اور نيان كى تعداد كو کم کرسکے ہو۔ان تمام تر یابندیوں کے باوجود ہم کوئی حاجت لے کرتمہارے دروازے پرنہیں جاتے بلکہ خورتہمیں ہمارے دروازوں پر آنا پڑتا ہے۔ کیا بیسب دیکھ کربھی تمہاری آئکھیں نہیں تھلتیں اورتم پنہیں سمجھ سکتے کہان مدارس والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں ہیں۔اچھا پہ بتاؤ و تم کتنے مدارس گراؤ گے؟ کیاتم یہ بھھ بیٹھے ہو کہ چار عمار تیں گرانے سےتم مدرسے ختم کردو گے۔ کاش

کوئی تمہیں خیرات میں ہی تھوڑی سی عقل دے دیتا!

یا در کھواہل حق کے فرزند جہاں ہیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ کھل جاتا ہے۔ہم آج کل انڈیا کی ا یک ایسی جیل میں ہیں جہاں رشمن کے بقول پرندہ پرنہیں مارسکتا مگرالحمد لللہ یہاں بھی مدرسہ کھلا ہوا ہےتفسیر،حدیث،فقہ ہرچیز پڑھائی جارہی ہے کئی سال سے بیڑیوں ہتھکڑیوں اوردن رات کے تشدد کے باوجودالحمدللہ بیدمدرسہ چل رہا ہے۔ ہماری بات اگرتمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو سوویت یونین سے پوچھواس نے ہر مدرسہاور ہر مسجد گرادی تھی ہر ڈاڑھی والے کوشہید کردیا تھااور ہرنمازی کوختم کردیا تھا مگرآج روسی صدر کی موجودگی میں شخ عبداللدنوری جیسے عالم تا جکستان کے مستقبل کے حکمران کےطور پر دستخط کرتے نظر آتے ہیں دنیا حیران ہے کہ پورے سوویت یونین میں ۔ستر سال تک کوئی مدرسنہیں تھا تو عبداللہ نوری کہاں سے عالم بن گئے۔ اس لئے اےاہل حکومت! ہم آپ کو بیخلصا نہ مشورہ دیتے ہیں کہاس قتم کی فضول باتیں کرنے کی بجائے تم خودانسان بننے کے لئے ان مدارس سے رہنمائی حاصل کروتا کہ کل اللہ کے حضور انسانوں کی شکل میں حاضر ہوسکو۔ اورایٹی اولا دکوان مدارس میں بھیج کرھیجے انسان اورسچا مسلمان بناؤ۔اوریقین کروآ کسفورڈ میں اپنے بچوں کو پڑھا کرتم ان پروہ ظلم ڈھارہے ہوجس کا ِ تتہمیں کل قیامت کے دن جواب دیناپڑے گا۔اگرتم پیہ کہتے ہو کہ مدارس فرقہ واریت پھیلارہے ہیں تو بیتہہاری غلطفہی اورغلط معلومات کا نتیجہ ہے۔فرقہ واریت کے تمام بڑے بت کالجوں اور یو نیورسٹیوں سے <u>نکلے</u> ہیں۔مدارس تواس وباء کےموجہ نہیں بلکہاس کا توڑ ہیں۔اچھا یہ بتاؤلسانی فسادات میں اب تک کتنے لوگ مرے ہیں؟ یقیناً بے ثنارتو پھرتم کا کج بند کیوں نہیں کرتے؟ جہاں اُ سے لسانیت پرستوں کی قیادت اُٹھی ہے۔اچھا یہ بتاؤ۔طلباء کی سیاسی تنظیموں نے اب تک ایک

دوسرے کے کتنے آ دمی مارے ہیں؟ یقیناً لا تعدادتو پھرتم ان نظیموں کی آ ماجگاہ کالج بند کیوں نہیں کردیتے؟ احچھا یہ بتاؤ اب تک تم نے اغواء برائے تاوان۔ چوری، ڈاکے اور زنا کے جو مجرم پکڑے ہیں ان میں سے اکثریت کالج والوں کی ہے یا مدرسے والوں کی؟ تنہمیں حق ہے کہ جس

تعلیمی ادارے کے فیض یافتہ ان جرائم میں زیادہ ہوں ان اداروں کو بند کردو۔ اچھا یہ بٹاؤ جا گیرداروں نے اب تک قبائلی عصبیت کے نام پر کتنے لوگ قتل کئے ہیں؟ کتنے مظلوموں کوانہوں

نے اپنے خفیہ قید خانوں میں ڈال رکھا ہے؟ کتنی پاک دامن عورتیں دن رات ان کی ہوں کا شکار بنتی ہیں؟ متہیں حق ہے کہان جا گیرداروں نے جن تعلیمی اداروں میں تعلیم پائی ہوانہیں بند کردو۔ اچھایہ بتاؤ؟ پاکستان کے تمام اشتہاری مجرم کس مدر سے کے فارغ انتحصیل ہیں یاان کی اکثریت کس تغلیمی ادارے سے نکلی ہے؟ تم تمام ملک کے تھانوں سے تفصیلات منگوا کر آخری فیصلہ کرواور ان اداروں کو بند کردو جہاں ہے یہ مجرم نکل رہے ہیں؟ تم نے اخبار نویسوں کے کیمروں کے سامنے بیہ کہہ کر مدارس کی تذلیل اورتو ہین کی ہے کہان میں بیہ پڑھایاجا تا ہے کہ شیعہ کا فرہیں۔ہم تم ہے یو چھتے ہیںتم اپوزیشن والوں کو بے ایمان کیوں کہتے ہو؟ تم اپنے سیاسی حریفوں پرغداری کےالزامات کیوں لگاتے ہوئم نے الذوالفقار کوغدار کہااور مرتضٰی بھٹو مارا گیا پھرتو تم ہی اس کے قاتل ہو۔انصاف کا تقاضہ ہے کہ پہلے مرتضٰی کے قل کے جرم میں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈ الواور پھر مدارس پر زبان درازی کرو۔خوب س لو مدارس میں بینہیں پڑھایا جاتا کہ کون کا فر ہے اور کون مسلمان ۔ مدارس میں بیہ پڑھایا جا تا ہے کہ مسلمان کیلئے کن چیزوں پر ایمان لا نا ضروری ہے چنانچہ جو بھی ان چیزوں پرایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بیسبق نہ کسی مولوی کا بنایا ہوا ہے نہ کسی مفتی کا بیقر آن کا درس ہے کیاتم نعوذ باللہ قر آن پر پابندی لگانا چاہتے ہو۔ پھرتم نے بھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ مدارس میں بیسبق تو صدیوں سے پڑھایا جارہا ہے مگر پہلے توسنی شیعہ فسادات نہیں ہوتے تھےاب کیوں ہورہے ہیں؟ اگرید فسادات مدارس نے کرائے ہوتے تو بیصدیوں<sup>ا</sup> ہے چل رہے ہوتے۔ہم یقین سے کہتے ہیں کہان فسادات میں مدارس کا کوئی ہاتھ نہیں اگر خدا تمہیں عقل اور تو فیق دے تو اپنے خفیہ اداروں کو اپنے سیاسی مخالفوں کے فون ٹیپ کرانے کی ا بجائے ایران اور ہندوستان کی طرف متوجہ کرو تا کہ وہ اپنے کچھ ہنرمند اورسلجھے ہوئے افراد ان دونوںملکوں میں بھیج دیں اگرتم نے ایسا کیا تو تم دو چارمہینوں میںان ہاتھوں تک پہنچ جاؤ گے جن کی تمہیں تلاش ہے۔کاش تم اور کچھ نہ کرتے صرف مولا نا جھنگو کی شہید کی اتنی ہی بات مان کیتے کہ ان کتابوں پر یابندی لگادیتے جوبعض مفسدین نے ایران اور ہندوستان کےاشارے پرکہھی تھیں تو آج تہمیں مدارس کےخلاف ہرز ہسرائی کا گناہ نہ کرنا پڑتا۔

### مدارس کے لئے تین خطرے=====

امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان کے ان چراغوں کو حکمرانوں سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اور و اگر خدانخواستہ لاحق ہوا بھی تو بیتھوڑی تی قربانی کے بعد مدارس کی بے پناہ ترقی اور طاقت کا باعث بنے گا کیونکہ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی ابھرتا ہے اور ہمارے دین کی بنیا دتو تکی حالات ہی میں پڑی ہے۔لیکن بعض اورامورا یسے ہیں جن کی طرف سے مدارس کوخطرہ ہوسکتا ہے یہاں ان

امور میں سے صرف تین امور کوخاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے تا کہ آج کے طالب علم جوکل ان مدارس کا انتظام سنجالیں گے۔ان خطرات سے مختاط رہیں اور اپنے ا کابر کی روایات اور طرز پر چلتے

ہوئے ان خطرات کا مقابلہ کریں۔

يهلاخطره=======

ان خطرات میں سے پہلاخطرہ مداری کے مروجہ نظام کو بدل کردینی اورعصری علوم کا اختلاط ہے بادر ہے کہ ہمارے ا کا برتبھی بھی عصری علوم کے مخالف نہیں رہے اور نیہ انہوں نے ان علوم کی ضرورت ہےا نکارفر مایا ہے بلکہانہوں نےخودبعض عصری فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل فر مائی ۔لیکن انہوں نے دینی مدارس میں ان فنون کے داخلے کی بھی بھر پورمخالفت فر مائی ۔ کیونکہ آج کے زمانے میں دینی علوم کے مدارس کی تعدادعصری فنون کے اداروں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہےاورملکی حکومت پر دین سے بےزار طبقے کے تسلط کی وجہ سے عصری فنون کے واداروں میں دینی علوم یا تو پڑھائے ہی نہیں جاتے اورا گر پڑھائے بھی جاتے ہیں تومحض خانہ یری کیلئے۔اس لئے نہایت افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کالج اور یو نیورسٹیوں کی اعلی ڈ گریاں حاصل کرنے والے تعلیم یافتہ افراد کی اکثریت اسلام کے بنیادی احکامات ہے بھی واقف نہیں ہوتی۔آپکوایم اےاور ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والےایسے بےشارافرادملیں گےجنہیں سیج 🖠 طرح سے نہ تو کلمہ پڑھنا آتا ہےاور نہ وہ کلمے کے مفہوم کو بیجھتے ہیں تجوید سے قر آن پڑھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے بیافرادسورہ فاتحہاورنماز کی ادائیگی کا طریقہ تک نہیں جانتے۔ حالانکہ ایک

مسلمان جب تک نماز نه پڑھے وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہےاوران تعلیم یافتہ افراد میں سے و جودین سے واقف ہیں وہ بھی کسی بزرگ یاعالم کی صحبت کی وجہ سے ہیں یا تبلیغی جماعت نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ممکن ہےلوگ کہیں کہ دنیا جاند پر پہنچ چکی ہےاور آپ لوگ ابھی تک تجوید ہے قر آن پڑھنے اور کلمہ یاد کرنے کی باتیں کررہے ہیں ان لوگوں کو کرخت الزامی جواب دینے کی بجائے ہم بیوض کرتے ہیں کہ دنیا کے جاند پر چہنچنے کے باوجو دابھی تک جس طرح زندہ رہنے کے لئے کھانے اوریانی کی ضرورت باقی ہے اسی طرح انسان کوانسان بنانے کے لئے نماز اور قرآن کی بھی ضرورت باقی ہے اور تا قیامت رہے گی۔لیکن لاکھوں سکول ہزاروں کالج اور سینکٹروں یو نیورسٹیاں آخر کس طرح کے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کررہی ہیں؟ ان میں ہے ایک بڑی تعدا درین ہے باغی ہو چکی ہے۔ان میں ہے اکثریت دین کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں رکھتی۔ان میں ہے بہت سارےخود کو تعلیم یافتہ سمجھ کر چندوینی کتابوں کا مطالعہ کر کے مستقل فتنہ بن چکے ہیں اور منزاروں مسلمانوں کو گمراہ کررہے ہیں۔ان میں سے بڑی تعدادان کی ہے جن کوغلط فرقے اسلام کے نام پر دھوکا دیکرانی صفول میں تیزی سے شال کررہے ہیں۔ان میں سے اکثریت کے نز دیک مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کا کوئی مفہوم نہیں ہےان کے نز دیک بس اس دنیا میں ا پنامتنقتبل بنانے کے لئے ہراجھا اور برا کام کرنا ضروری ہے۔گزشتہ بچاس سال سے ملک کا ا نظام بھی اس تعلیم یافتہ طبقے نے سنجال رکھا ہے۔ آ پ ایک اچٹتی سی نظران کی کارگزاریوں پر ڈ الئے تو سرشرم سے جھک جائے گا انہیں تعلیمی اداروں نے وہ پولیس ملک کودی ہے جو چوروں اور ڈ اکوؤں سے بڑھ کرعوام کولوٹتی ہےاور بدعنوانی اور بدنا می کے تمام ریکارڈ تو ڑپچکی ہے۔انہیں تعلیمی اداروں نے ملک کووہ فوج دی ہے جس کے لاکھوں سلح افراد کی موجودگی کے باوجود ہمارامشر قی باز وہم ہے کٹ کررہ گیا فوج کے بارے میں آپ مزید معلومات کسی دین دارریٹائر ڈفوجی آفیسر سے لے سکتے ہیں۔انہیں تعلیمی اداروں نے ہمیں وہ ہیوروکر لیی دی جس نے ملک کی رگوں سے تمام خون نچوڑ کر بی لیا ہے اور ملک کو بھوک اور بیاری کے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے۔ انہیں تعلیمی اداروں نے ہمیں وہ حکمران دیئے ہیں جن کی اخلاقی گراوٹ اور حیوانی افعال پر

مظلوموں کا دل خون کے آنسوروتا ہےاورا گران ندکورہ بالا اداروں میں کہیں کوئی اچھائی یا خیر آپ کونظر آئے گی تو اس کے چیچیے مدرسہ ہی نظر آئے گا۔اس لئے ان تمام حالات کی تمام تر تفصیلات پرا گرغور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہان مدارس کواسی ترتیب پر چلایا جائے جس سےان میں سے خالص دین دارلوگ پیدا ہوں اور بیر فی الحال اسی صورت میںممکن ہے کہان مدارس کے تقلیمی نظام کوخالص رکھا جائے ۔ دراصل ہو بیر ہاہے کہ علماء کرام اوران کے تربیت یا فتہ افراد کی مسلسل کوششوں سے بہت سے بڑے فوجی افسران اور دیگر بڑتے تعلیم یافتہ افراد دین کی محبت اور اس پڑمل سے سرشار ہور ہے ہیں اور حضرات علاء کرام ان افراد کی خوب قدر ومنزلت کرتے ہیں اورانہیں خوب احترام دیتے ہیں اورعلماء کرام کواپیا کرنا بھی چاہئے اوران کی اس طرح کی خوش ا خلاقی اورحوصلہ افزائی کی بدولت انگریزی نظام تعلیم کے بیہ بڑےڈ گری یافتہ افراد دین کے رنگ میں پوری طرح رئے جاتے ہیں اوران کی شکل وصورت اوران کے اخلاق واعمال دیکھ کرکوئی بھی بیا ندازہ نہیں لگا سکتا کہ بیکوئی بڑے ڈاکٹر ہیں یا بڑے عالم؟ کوئی اعلیٰ فوجی افسر ہیں یاکسی دینی ورسگاہ کے مدرس؟ بیتوایک بہت ہی اچھا پہلو ہوا گران دیندارا فراد میں سے بعض کواچا نک پیفکر لاحق ہوجاتی ہےمولویوں کوبھی ماڈرن بنایا جائے اورانہیں دنیا کےموجودہ نقاضوں سے ہم آ ہنگ کیا جائے چنانچہ وہ علاء کرام کو بیہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ عصری علوم بھی پڑھایا کریں عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی اور فقہ کے ساتھ ساتھ سائنس بھی مدرسوں میں داخل کریں اس ۔ طرح سے دین کا بہت کام ہوگا اور آپ لوگوں کو دنیا داروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا وغیرہ وغیرہ ۔اس میں شک نہیں کہان حضرات کا مشورہ خیرخواہی پرمبنی ہوتا ہے کیکن اگر مدارس والوں نے بھی بھی اس مشورے کوقبول کرنے کی غلطی کی تو یہ 'تحریک مدارس'' کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا اور دنیا مدارس کے اس عظیم فیض ہے محروم ہوتی چلی جائے گی جواب تک مدارس اسے پہنچا رہے ہیں چونکہ دلائل اور تفصیلات کا مقام نہیں ہے اس لئے بات کومختصر کرنے کیلئے اتنا عرض ہے کہاسی مضمون میں تحریک مدارس کے بنیادی مقاصد کا خلاصہ پہلے بیان کیا جاچکا ہےا سے دوبارہ پڑھ کیجئے اور پھرغور کیجئے کہ مخلوط نظام تعلیم سے میہ مقاصد پورے ہوں گے یانہیں؟ اسی طرح میہ

، مدر سے کوسکول نہ بننے دیجئے۔

بات بھی ملحوظ رہے کہ مدارس کے تعلیمی معیار میں پہلے کی نسبت کا فی انحطاط آ چکا ہےاب اگرعصری علوم بھی شامل کردیئے گئے توان مدارس کے فارغ انتصیل افراداس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ کسی . عام آ دی کودینی مسائل بتاشکیں جبکہا پنے ا کا بر کی تحقیقات پڑھنااور سمجھنااورمسائل جدیدہ کا شرعی حل زکالناتو بہت دور کی بات ہے۔اس کے علاوہ بھی بے شار مضرات اس میں ہیں۔ البتة اگران حضرات کے مشورے کا مقصد دینی مدارس اورعصری فنون پڑھنے والے افراد کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہےتو اس کے اور کئی طریقے ہیں مثلاً (۱) دنیاوی تعلیم رکھنے والے افراد جب اپنی ملازمتوں سے ریٹائر ہوں تو مدارس میں با قاعدہ آ کرسات آ ٹھ سال میں یوری دینی تعلیم حاصل کریں۔ یہ تجربہ کئ افراد نے کیا ہے اورالحمد للدوہ دین کا خوب کام کررہے ہیں۔(۲) مدارس والے اپنے بعض ہونہار اور صالح طلبہ کو دینی علوم سے فراغت کے بعد اپنی نگرانی میں د نیاوی فنون پڑھا ئیں ۔گراس کیلئے ایسےطلبہ کا انتخاب کیا جائے جن پردینی رنگ خوب چڑھ چکا ہو پھروہ ڈاکٹر بنیں گے یا جج حقیقت میں عالم دین ہی رہیں گے۔ ہمارےسا منےحضرت مولا نا مفتی محرتقی عثانی مدخلد کی مثال موجود ہے لیکن اگر بیکام مدارس والےخودا پی نگرانی اور کفالت میں کروا ئیں تو بہت فائدہ ہوگا (۳)ایسے سکول بنائے جائیں جن میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کافی دین تعلیم بھی ہو۔ یہ تج بہ بھی بعض افراد نے کیا ہے اوروہ کامیاب رہے ہیں۔ یعنی سکولوں میں مدرسے کی اچھائیاں شامل کی جاسکتی ہیں مگر مدرسے کوخالص ہی رکھا جائے تا کہ خالص اسلامی نسل تیار ہوتی رہے۔عام فہم الفاظ میں بیرکہا جاسکتا ہے کہ سکولوں کو بے شک مدرسہ بنا دیجئے مگر ا

اگر حضرات علماء کرام مساجد میں درس قر آن اور درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھیں اوراس کواور زیادہ تر تی دیں تو یہ بھی بہت مفیدوا قع ہور ہاہے باقی جہاں تک علماء کود نیا داری سکھانے کی بات ہے تواس بات میں کوئی وزن نہیں ہے قر آن وحدیث جہاں دین داری سکھاتے ہیں وہاں وہ دنیا میں رہنے بلکہ دنیا کو چلانے اور جہانبانی کے طریقے بھی سکھاتے ہیں اسلام میں دین اور دنیا دو

🖈 ...... یہ تو ہیں بعض وہ متبادل صورتیں جو مدر سے اور کا لج کے فاصلے کوکم کرسکتی ہیں ویسے

ا لگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔اللہ کا نضل ہے کہان مدارس کے فیض یا فتہ افراد دنیا کے جس میدان میں بھی اترے ہیں اس میں انہیں کوئی دفت نہیں ہوئی بلکہ وہ اعلیٰ تہذیب اور عمدہ اخلاق کے ساتھ

د نیاوی نقاضوں سے عام دنیا داروں کی ہنسبت زیادہ اچھا نمٹ لیتے ہیں اور گاڑی سے لے کر وزارت تکسب کچھ چلا لیتے ہیں اورخوب چلاتے ہیں۔

دور کا جائے ہوں دوب پوسان

دوسراخطره======

مدارس چلانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ بڑی تختی کے ساتھ ان روایات اور طرز پر کار بندر ہیں جوان مدارس کو چلاتے وقت ماضی میں حضرات ا کابر نے اختیار فر مائی تھیں۔ان

روایات میں سے بعض تو بہت ہی بنیادی اور لازمی ہیں اور اگر خدانخواسته ان بنیادوں کا خیال نہ رکھا گیا توان مدارس کونا قابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ان بنیادی امور میں سےسب سے اہم

مدارس کا شورائی نظام ہے۔حضرات ا کابر کے نز دیک بیدمدارس بھی بھی فرد واحد کی ذاتی جا گیز ہیں

رہے بلکہ یہ ہمیشہ امت مسلمہ کی امانت رہے ہیں اوران مدارس کو چلانے کیلئے اہل علم اولیاءاللہ پر مشتمل ایک بااختیار شور کی بنائی جاتی تھی اور مدرسے کے مہتم صاحب یا ناظم صاحب اسی شور کی

ے ماتحت رہ کر کام کرتے تھے مدرسے کے جملہ معاملات یہی شور کی طے کرتی تھی اور مدرسے کے

کے مانحت رہ لرکام لرتے تھے مدر سے کے جملہ معاملات یہی شوری طے سری می اور مدر سے بے اموال کا کممل حساب شور کی کوپیش کیا جاتا تھا۔اور نے مہتم صاحب کی تقرری یا تبدیلی سے لے کر

علم اولیاءاللہ پرمشتمل ہوتی تھی جو ہرطرح کے دباؤاورنفسانی تقاضوں سے بالاتر ہوکران مدارس کو دین کا اہم ترین کا مسجھ کر چلاتے تھے۔ چنانچہ پھر خیرو برکت بھی دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔اگر

بر قرار رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً یہ نظام قائم فرما ئیں اوران بزرگ علماء کرام کی شور کی بنا ئیں جن کے نز دیک مدارس کی اہمیت بہت زیادہ ہواور وہ اپنا وقت بھی دے سکیں۔افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا

مقصد کار فرمانہیں ہے بیصورتحال شخت تشویش ناک ہےاللہ کرےاہل دل اٹھیں اور جلداس کا تدارک فر مائیں ۔اسی طرح ضروری ہے کہ مدارس کی بنیاد محض تقوے پر ہواورمقصد محض اللہ تعالیٰ ا کی رضا ہو کیونکہ اگر مدر سے کی بنیا د تقوے پر نہیں ہوگی تو وہ دارالعلوم دیو بند کی شاخ نہیں بن سکتا البنة مسجد ضرار کی نئی شکل ہوسکتا ہےاور جب مدارس کی بنیا د تقوے پر ہوگی تو پھر مدرسہ چلانے کیلئے یا اسے بڑھانے کے لئے غیرمہذب اور رسوا کن طریقے اختیار نہیں کئے جائیں گے بلکہ کام اور ا خلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ خود ہی ترقی عطافر ما تاجائے گا۔اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ مداریں میں ان چیزوں کودوبارہ زندہ کیا جائے <sup>ج</sup>ن کا ہمارے اکابرالتزام فرماتے تھے مثلاً طلبہ کی جسمانی ورزش،ان کی صحت کی حفاظت،انہیں بنوٹ وغیرہ سکصلا نے کی سہولت \_احادیث کو حفظ کرانے کا معمول مضمون نولیی ،خطابت اورخوش نولیی ،طلبه میں اتباع سنت کوعام کرنے کیلئے ان کا جائز ہ واورمحاسبه،مسنون دعائیں یاد کرانے کا اہتمام ۔وغیرہ وغیرہ اوراب اس بات کی ضرورت بھی بہت بڑھ گئے ہے کہ طلبہ کونصا بی کتب کے عربی یا فارسی متن کو بغیرار دوشروحات کے بیحضے کا یابند بنایا جائے اورعر بی تقریر وتحریر میں انہیں مہارت دلائی جائے۔اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہاسا تذہ اور طلباء ے عمل اور کر دار کی بلندی پرخصوصی توجہ دی جائے اور کسی بھی بےعمل استاذیا بدعمل طالب علم کو مدرسے میں پناہ نہ دی جائے۔ بلکہاس زمانے کو زندہ کیا جائے جب دارالعلوم دیوبند کے پیخ الحدیث صاحب سے لے کر باور چی تک سب صاحب نسبت ہوا کرتے تھے اور بیز مانتہجی لوٹ سکتا ہے جب طلبہ کی عملی ،روحانی اور فکری تربیت پر بھی خوب محنت کی جائے اوران کی علمی تربیت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔

تيسراخطره======

د نیا میں شیطان کی قیادت اور رہنمائی میں ایسے لٹیروں اور نقالوں کا ایک گروہ ہمیشہ سے سرگرم رہا ہے جواچھی چیزوں کے نام پر برائی پھیلا تا ہے اور اپنے مفادات کی خاطر اچھا ئیوں کو بدنام کرتا ہے۔ان لٹیروں نے نفقی خداونقلی رسول تک بناڈا لے تو بھلا اورکون ان کی نقالی سے ہج

برنا | رنا ہے۔ ان یاروں کے الکاروں روگ ہورائے در انتظار میں انتخاب انتخاب انتخاب ہورائے ہوگا ہے۔ سکتا ہے؟ نقالی کے ماہر بیالٹیرے ہمیشہ سے مسلمانوں کے لئے سخت نقصان کا باعث بنے ہیں نقلی

پیروں نے کروڑ وں لوگوں کو گمراہ کیا اور بے شارلوگوں کواصلی پیروں سے بھی بدظن کر دیا۔جعلی حکیموں نے ہزاروں لوگوں کی جان لی اور بہت سارےاصلی حکیم بھی بدنام کرڈالےان پیشہ ور فراڈ ی لٹیروں سے مدار<sup>س بھی مح</sup>فوظ نہ رہ سکے چنانچہان لٹیروں نے علاء کے روپ میں جگہ جگہ مدارس قائم کئے تا کہلوگوں سے مال ہٹورسکیس اور مالداروں کو دین کے نام پر دھوکہ دے سکیس۔ چونکہ بینام کے مدارس حقیقت میں پیشہ ورانہ د کا نیں ہیں اس لئے ان میں نہلم پڑھایا جا تا ہے اور ن عمل سکھایا جا تا ہے وہاں نہ تو اساتذ ہ باعمل ہیں اور نہ طلبہ با کر دار۔ عام مسلمان دھو کے میں آ کر ا پنا مال بھی ان د کا نوں میں لٹا آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ضائع کرتے ہیں۔حقیقت میں پیہ و کا نیں دین اور مدارس کی بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اور اگران کے سد باب کیلئے مناسب اقدامات نہ کئے گئے تو مدارں کا کام اوران کی نیک نامی شدیدخطرے میں پڑسکتی ہے۔ اس خطرے کے سد باب کیلئے اہل علم حضرات کوسر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ کیونکہ مدارس کی حفاظت ان کی اولین ذ مہداری ہے۔ سر دست اگر و فاق المدارس کے نظام کومضبوط تر کیا جائے اوراس میں صرف انہیں مدارس کورکنیت دی جائے جومدارس کے حقیقی معیار پر پورے اتر تے ہوں اور پھران مدارس کی فہرست عام کی جائے تا کہ عوام الناس دھوکے میں آ کراینے سر مائے اورایٹی اولا دکوضائع نہ کریں۔ان تین خطرات کے بیان کے بعداب دینی مدارس کےطلبہسے چندگز ارشات کی جاتی ہیں کیونکہا گرطلبہ کرام اپنے مقام اورمقصد کوسمجھیں گےاورا پنے اوپر عائد ہونے والی انفرادی اور اجتماعی ذ مه داریوں کو نبھا ئیں گے تو پھر مدارس کا نورخوب تھیلے گا اورانہیں انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہےگا۔

.....☆.....☆......

# دین مدارس کے طلبہ کرام سے چند گذارشات

عزیز طالب علم بھائیو! آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہترین لوگ ہیں۔ممکن ہے آپ لوگوں کوا پنامقام معلوم نہ ہولیکن فرشتوں کوآپ کا مقام معلوم ہےاسی لئے وہ آپ کے قدموں میں بچھے جاتے ہیں آپ آسان سے نازل ہونے والے آئین اور نظام کےمحافظ ہیں۔ آپ کا ئنات کی سب سے افضل اور عظیم ہستی کے علوم کے وارث ہیں آپ حضرات دنیاوی حکومتوں کے اراکین پارلیمنٹ ، ججوں اور فوجی آفیسروں کی طرح تنخواہ لے کرانسانوں کے بنائے ہوئے غیر منصفانہ قوانین کےمحافظ نہیں ہیں۔ بلکہ آپ تواس قانون کےمحافظ ہیں جو کا ئنات بنانے والے رب نے اس کا ئنات کوٹھیکٹھیک چلانے کیلئے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اس لئے عزیز طالب علم بھائیو! لِلّٰہ اپنے مقام کو مجھو۔ آپ لوگوں کی چٹائی اللہ کے ہاں ا بادشاہوں کے مرصع تختوں سے افضل ہے۔اس لئے بھی جنی دنیا کے چند حقیر ککوں یا تھوڑی سی عزت کی خاطرا پنی فقیری ،خود داری اوراستغنا کوبیه نه لگنے دینا۔ آپ لوگوں کی دینی طرز اورا نتاع سنت کا جذبہاللہ تعالیٰ کومحبوب ہےاسی لئے اس میں کسی طرح کی کمی نہ آنے دینااور نہ ہی دنیا کے سرخ وسفید مکڑوں کےنت بے فیشوں سے مرعوب ہوکراپٹی طرز بدلنا۔ آپ حضرات اپنے افکار کو و انوں سے اوراینے کر دار کوفر شتوں سے بلندر کھیں کیونکہ آپ حضرات ام الکتاب کی حکمت کے امین ہیں۔ یا در کھئے اللہ کے ہاں آپ کا بیعالی مقام صرف اس لئے ہے کہ آپ اس کے علم کے طالب ہیںاس لئے علم کواپنااوڑ ھنا بچھونا بنائے رکھیں علم کا نورآ ہشہ آ ہشتہ بجھتا جار ہاہےاور دنیا ہے جانے والے اکابر کی خالی شستیں امت کی طرف افسوس کے ساتھ دیکھ رہی ہیں۔طالب علموں ک

پرتن آ سانی اور سہل انگاری کے جالے بری طرح سے تن چکے ہیں اردو شروحات اور امتحانی سوالات کےحل پربٹن کتابوں نے ان جالوں کومضبوط کر دیا ہے موجودہ ا کابر کے دنیا سے جانے کا تصور کر کے روح کانپ اٹھتی ہے اس لئے خدارا آپ حقیقی طالب علم بنئے اورعلم میں خوب پختگی ا حاصل ليجيئًا بني راتوں كومطالعے سے روثن ركھيے اور مَنُ جَـدٌ وَجَدَ كے راز كو تبجھئے۔ مدر سے كی سندکواس وقت تک اینے لئے حرام سمجھئے جب تک آپ اپنے درس کی ہر کتاب کی ہرسطر کونہ سمجھ لیس . یاد ر کھیئے آپ کی محنت امت مسلمہ کامستقبل روثن کر سکتی ہے اور آپ کی غفلت پوری امت پر جہالت اور فتنوں کی سیاہ جا درتان سکتی ہے۔اس لئے وقت ضائع نہ سیجئے۔انسان کی قدراس کے ونت کی قیمت سے پیچانی جاتی ہے۔اس لئے آپ کا وقت فضول گپ بازیوں ، ظاہری بناوٹوں اور بے کارمشغلوں میں ضائع نہیں ہونا جا ہے ۔ اپنے اندراصحاب صفہ والی وارفگی ، جذبہ اورکگن پیدا سیجئے اورسادگی اورانتاع سنت کوہی اپنی زینت مجھیے ۔اپنی قوت حافظہ کی حفاظت کی ضرورفکر کریں گ کیونکہ آ پاوگوں کا ذہن اور حافظہ مقدس علوم کی آ ماجگاہ ہے۔جس طرح سےوہ کا غذقیمتی بن جا تا ہےجس پر قر آن مجیدلکھا جائے اس طرح آپ کے ذہن اور حافظے بھی قیمتی ہیں۔ان کی حفاظت کے لئے آ پ ہرمکنہ تدبیر کیجئے ان تدابیر میں روزانہ بلاناغہ ورزش کرنا ،تقریباً آ دھا گھنٹہ پیدل چانا،تصوریں دیکھنے اور ساز گانے سننے سے پر ہیز کرنا،اپنی نظر کو بھٹکنے سے بچانا، زیادہ کھٹی اور چٹپٹی اشیاء سے پر ہیز کرنا۔رات کی بچی ہوئی روٹی علی اصبح ناشتے میں شہد کے ساتھ کھا نا اور رات کوسوتے وقت حیار دانے بادام ،حیار دانے کالی مرچ ،حیار دانے بڑی کشمش اور حیار ماشے سفید مصری کھانا اور فجر کے بعدسورج نکلنے سے پہلےسونے سے پر ہیز کرنا۔ چوبیں گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے سونا قابل ذکر ہیں۔ یا در کھیئے ہمارےا کا براپنی جسمانی صحت کا خوب خیال رکھتے تصاورا پیے جسموں کومشکلات میں صبر کرنے والا بناتے تھے آپ بھی اس سے غافل نہ رہیں۔ بدھ مذہب کےمشرک اینے مذہبی اداروں میں با قاعدہ جسمانی ورزش کراتے ہیں چنانچہان کے ستر سالہ مذہبی رہنمااس عمر میں بھی الٹی چھلانگیں لگا لیتے ہیں حالانکہ بیسبق اسلام نے سب سے پہلے دیا ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑ لگانا ، تیرا ندازی کے مقالبے میں شرکت فرمانا ، گھڑ

سواری فرما نااور کشتی کرنا ثابت ہے۔حضرت عمر فارون ً احجیل کر گھوڑے پرسوار ہوتے تھے مگر آج عمومی طور پر مدارس میں سستی کا ماحول چھایا ہوا ہے۔خدارااس ماحول کو بدل دیجئے اورا پیے جسم کو مضبوط اور پھریتلا بنائے اور جب آپ خود مدارس کا نظام سنجالیں تو اس چیز کوطلبہ کے لئے لا زمی قراردیں کیونکہ جب تک مدارس کی انتظامیہاس طرف توجنہیں دے گی اس وقت تک اس کاعمومی ماحول تیارنہیں ہوگا۔ چنانچیآج ورزش اکثر وہی طالب علم کرتے ہیں جومحنت سےنہیں پڑھتے جبکہ محنت سے پڑھنے والےطلبہا کثر حیا دروں میں بالکل پیک ہوکرر ہتے ہیں۔ چونکہا کثر طلبہ کےجسم مشقت کے عادی نہیں ہوتے اس لئے وہ طرح طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں اورانہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ اکابر نے ان مدارس کی بنیاداس لئے رکھی تھی تا کہ امت مسلمہ کو جہاد کیلئے قیادت فراہم ہو۔ گرافسوس ستی ہتن آ سانی اور کم ہمتی سے جہاد بھول جاتا ہے اور قر آنی آیات کی تاویل کر لی جاتی ہے والی اللہ المشتکی ۔جسمانی صحت کیلئے صفائی یعنی نظافت از حدضروری ہے۔ اسلام نے خصوصی طور پر نظافت کی تا کید فر مائی ہے طلبہ کرام بھی اس کا خصوصی اہتمام فر مائیں اپنے دانتوں ، آئکھوں اور کا نوں کی حفاظت کیلئے مسواک ، سرمہ وغیرہ با قاعد گی ہے استعال کیا کریں سرمیں تیل بھی لگایا کریں کیونکہ شیمپو سے د ماغ کوکوئی فائدہ نہیں پہنچتا اسی طرح زیادہ سے زیادہ غنسل کرنے اور ستھرالباس پہننے کا اہتمام کیا کریں ۔اس طرح پیجھی ضروری ہے کہ طالب علموں کے دل میں دین کی کڑھن اورامت کاغم ہونا چاہئے ۔ یہی کڑھن اورغم انہیں کندن بناسکتا ہےاوران کی تحریر وتقریر میں اثر انگیزی پیدا کرسکتا ہے۔اس کیلئے ضروری ہے کہ طالب علم امت مسلمہ کی موجودہ حالت پرغور کیا کریں اور دیکھا کریں کہ س طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا سے مٹایا جار ہاہے اور کس طرح سے امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی خوفناک سازشیں رچائی جارہی ہیں۔ان حالات میں اگر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو بیسب پچھ دیکھ کران کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محت فرما کیں گے؟ اے طالب علم ۔ بھائیوآپ کا دل امت کے غم میں نڑینے والا اورآپ کی آٹکھیں اللہ کے خوف سے رونے والی ہونی چاہئیں۔اےعزیز طالب علم بھائیو! ہمارےا کا برعلم کے دریا تتھاوران کے قلوب ایمانی نور

سے منور تصان کی زندگیاں مثالی تھیں اوران کا انجام بہت ہی عمدہ ہوا۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر کی عظمت کو مبحصیں اوران کے مسلک کومضبوطی سے تھام لیں اور پرانے مسائل کی نئی نئ تحقیقات سے متاثر ہوکرا پنے ا کابر کا راستہ نہ چھوڑیں ۔انہوں نے اس مسلک کی حقانیت کو روز روثن کی طرح واضح کردیا ہے۔ہم مسلک کےمعاملے میں خود کواینے اکابر کامکمل یا بند مجھیں اسی میں ہمارے لئے بے شار خیر ہے اور ہم پرانے مسائل کی از سرنو تحقیقات کی بجائے اپنے ا کابر کی رائے کوحرف آخرشمجھیں اور دوبارہ تحقیقات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے دین کودنیا پر نافذ کرنے کی جدوجہداورمحنت کریں اورامت کو درپیش جدیدمسائل کاحل تلاش کریں۔ یا در کھیئے ا پنے اکابر کے مسلک سے سرموانح اف ہمیں بہت دور جا تھینکے گا اور ہم اپنی زندگیاں انہی موشگافیوں میں ضائع کردیں گے جن کا فیصلہ امت مسلمہ کے اکابرصدیوں پہلے فر ہا چکے ہیں۔ عزیز طالب علم بھائیو! پہلے زمانے میں مدارس میں بڑے مجاہدے ہوا کرتے تھے مگراب الجمدللّٰہ پکا یکایا کھانا ماتا ہےاور بھی بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں اسی لئے نفس کے بہلنے کا بہت خدشہ ہےا ہے۔ نفس کی اصلاح ہرانسان کے لئے فرض ہے آ پ بھی اپنی اصلاح سے غافل نہ رہیں بلکہ کسی باشر ع صاحب نسبت بزرگ سے بیعت کرلیں اوران کے بتائے ہوئے خضر معمولات کا خود کو پابندر کھیں ا اس طرح ہے آپ ذکراذ کار ،نوافل اور تلاوت کلام پاک پر دوام کی بدولت اللہ کا قرب پائیں گے اور آپ کے علم عمل میں خوب برکت ہوگی۔اور آپ حب دنیا اور حب جاہ کے فتنوں سے بھی ج ائیں گے یا در کھیئے دنیا پرست عالم شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بزدل عالم امت کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلتا ہےاورمتنکبرعالم کڑ وادرخت ہوتا ہےاورریا کارعالم منافقت کاعلمبر دار ہوتا ہے اس لئے اپنے اکابر کی صحبت اوران کے بتائے ہوئے تسخوں کے ذریعے آپ دنیا پرتی ، ہز دلی ، تکبراور ریا کاری کواپنے قریب بھی نہ سیٹکنے دیں بلکہ اعلیٰ اخلاق ،عمدہ صفات اور بہترین اعمال کے ساتھ آ پیلم اور جہاد کے میدانوں میں امت کی قیادت کیلئے خود کو تیار کریں۔عزیز طالب علم بھائیو! آپ حضرات کسی ایک ملک ،علاقے یا کسی خاص قوم کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ آپ اس عظیم نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کےعلوم کے وارث ہیں جنہوں نے ملک ،قوم اور رنگ وُسل کےامتیا زکو

مٹا کرتمام مسلمانوں کوایک جسم کی طرح قرار دیا۔اس لئے علاقائیت ،لسانیت اور قوم پرتی کے بتوں کو ہمیشہ توڑتے رہے اور امت کے اتحاد کیلئے ہر وقت سرگرم رہے۔ یاد رکھیے آپ کے کاندھوں پر پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری پڑنے والی ہے آپ خود کواس عظیم ذمہ داری کا اہل فری سے سے سے سے مصرفہ

بنانے کیلئے رات دن ایک کر دیجئے۔ آ پ حضرات سے آخری گزارش ہیہے کہاں مضمون میں مدارس کولاحق جن تین خطرات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان متیوں خطرات کے منحوں سائے اب پھیلنا شروع ک ہو چکے ہیں گی ایک مدارس ان خطرات کا شکار ہو چکے ہیں ۔شور کی کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے بعض مدارس پر جاہل صاحبزادے قابض ہوکر انہیں خاندانی گدیاں بنا رہے ہیں۔ اگر بیا صاحبزادےان مدارس کو چلانے اور سنھالنے کے اہل ہوتے تو پھر کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ خوشی کی بات تھی مگر کئی جگہوں پر اہلیت اور صلاحیت سے قطع نظر صرف وراثت کے اصولوں پر مداری کے چراغ گل کئے جارہے ہیں اور تو اور مدارس کے بعض مہتم حضرات کے چھوٹے بچوں کو ابھی ہے چپوٹامہتم صاحب کہا جاتا ہے حالانکہ ابھی پیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیصا حبز ادہ اپنے والد کا خلف الرشید بنے گایا بڑا ہوکرا پنے والد کی ہڈیاں فروخت کرے گا۔اسی طرح مدارس میں عصری علوم کے دا خلے کی تجویز بھی زور پکڑتی جارہی ہےاورنفلی مدارس کا جال بھی پھیلتا جارہا ہے۔ آپ حضرات ان خطرات پر نگاہ رکھیں اورکل جب آپ میدان عمل میں اتریں تو مدارس کوان خطرات سے بچانے کی بھر پورجدوجہد کریں۔

عام مسلمانوں سے ایک گزارش =====

آپ حضرات نے گزشتہ سطور میں مدارس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں چند با تیں پڑھ لی ہیں اور آپ لوگ اپنے تجر بے کی بنا پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان مدارس کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے ۔اس لئے آپ لوگ اپنے فرض کو سمجھئے اور اللہ کے سب سے محبوب اور آخری دین کی من وعن حفاظت کیلئے ان مدارس کی تغییر وتر تی میں علاء کرام کا خود آگے بڑھ کر ہاتھ بٹائے۔ اور

ا پنے ہونہار بچوں کوان متند مدارس میں بھیج کراپنی آخرت سنواریئے۔ یا در کھیئے یہ مدارس دین

اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں یقیناً وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان قلعوں کی تغییر وتر تی اور حفاظت کی تو فیق عطافر مائے گا۔

دوسراا نتظام تو حید برمبنی صاف ستقرا خانقا ہی نظام

انگریز کے مسلط کر دہ سانپول کے خاتبے ،اوران سے مسلمانوں کی حفاظت ،اور مسلمانوں میں اخلاص وللّہیت ،صدق وصفا اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لئے دوسراا نتظام خانقا ہوں کی اصلاح وتر وترج کا کیا گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کوخانقا ہی نظام کے سلسلے میں دو بڑی پریثانیوں کا سامنا تھاایک یہ کہانگریزنے اور برہمنوں نے پیری مریدی کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے ن

کا جو کام شروع کیا تھا وہ انتہائی کامیاب رہااورنقگی پیروں اورجعلی صوفیوں نے دین کا بے حد نقصان کیا۔ ظاہری طور پر جبہ و دستار سے منورنظر آنے والے ان تاریک ذہن بدبختوں نے مسلمانوں میں شرک بھی پھیلایا اور لا دینی بھی۔انہوں نے مسلمانوں کا ایمان بھی لوٹا اور ان کا

مال بھی۔ یہلوگ شہداور دودھ کے نام پر زہراور غلاظت بچ رہے تھےاورسادہ لوح جاہل عوام تیزی سے ان کے نرنعے میں آتے جارہے تھے۔ کُل ایک برہمنوں نے مسلمان بابوں کا روپ دھارا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جھوٹی کرامات کا ایبا پروپیگنڈہ کیا کہ مسلمان پروانوں کی

۔ طرح ان کی جلائی ہوئی آ گ میں گرنے لگے اور ان ہندوؤں کو بڑے بڑے القاب سے یاد ک مند گاہیں چرکھیں میں میں کی در میں میں کہ جارج میں میں میں ان میں کا روز

کرنے لگے آج بھی ان برہمنوں کی اولا داپنے بڑوں کی طرح دن رات مسلمانوں کے ایمان میں اور میں میاں میں میں میں میں مصریبی مصریبی حسیرانیں میں بھی کا میں شمندیں ن

اور مال پر ڈاکے ڈال رہی ہے بیالک بہت بڑی مصیبت تھی جومسلمانوں پر مکار دشمنوں نے مسلط کر دی تھی مگراس مصیبت کے ساتھ ایک اورمصیبت بیآئی کہ بہت سارے لوگ نقلی دود ھ

سے تنگ ہوکراصلی دودھ سے بھی متنفر ہو گئے اورانہوں نے ان نقلی پیروں اورشرک فروش بابوں کے عمل وکر دارکود مکھ کرھیقی سلوک واحسان کی بھی مخالفت شروع کر دی۔اور یوں ایک مصیبت

کے بعد دوسری مصیبت اورایک فتنے کے بعد مسلمانوں کو دوسرے فتنے کا سامنا ہوا اور حقیقت میں بید دسرا فتنہ پہلے فتنے ہے کچھ کم خطرنا کنہیں تھا۔سلوک واحسان کےان مخالفین نے امت

کے سامنےایسادین پیش کیا جس میں زبان تو خوب چلتی ہے گر دل مردہ ہوتے ہیں۔او نچے افکار توبیان کئے جاتے ہیں مگر بیان کرنے والے ایمانی سوز وگداز سےمحروم ہوتے ہیں چنانچہ کچھ ہی عرصے میںان کےافکاربھی گمراہی کاشکار ہوجاتے ہیں۔ بیلوگ تدبیریں کرتے ہیں مگراخلاص اور انابت الی اللہ سےمحرومی کی وجہ سے ان کی تدبیریں نا کام ہوجاتی ہیں۔ دراصل سلوک و احسان ہی وہ راستہ ہے جوعلم کونا فع عمل کواخلاص پرمٹنی اور نبیت کوصاف ستھرا بنا تا ہے آ سان سے الله تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تا کہ ان کی صحبت کتاب کے علم کولوگوں کے قلوب میں اتار دے یہی صحبت تھی جس نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں میں سے حضرات صحابہ کرام جیسی مثالی جماعت تیار کی ۔اس صحبت کوا گردین سے نکال دیا جائے تو خالی مطالعہ یا خالی فکرا نسان کوانسان نہیں بناسکتی ۔ چونکہ یہ بات (عمومی طور) یقینی ہے کہ بغیر صحبت کے قلوب میں دین راسخ نہیں ہوتا اور انسان کے اندر چیپی ہوئی روحانی بیاریوں کی تشخیص اور علاج بھی نہیں ہوتا اس لئے تصوف اور احسان کامنکر طبقه طرح طرح کے الحادی فتنوں کا شکار ہواان لوگوں کے قلوب چونکہ ادب واحترام اور سوز وگداز سے خالی تھے اس لئے انہوں نے نہ تو اکابر واسلاف پراعتا دکیا اور نہامت کے ائمّہ کرام پرطعن وشنیع سے پر ہیز کیا اور نہ بیلوگ ایک دوسرے کا اکرام کر سکے۔ ہرکسی نے دین کو اینے طریقے سے میجھنے کی کوشش کی اورامت کے سر پرایک نیا فتناورایک نیافرقہ مسلط کر دیا۔اس طبقے کے کچھ لوگ تو بہت ہی آ گے نکل گئے اور ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ کچھ نے اپنی جدید تحقیقات کوایک حد تک جا کرروک دیا اورصرف حچیوٹا موٹا دھڑا بنانے پراکتفا کیا۔ دوسری طرف تصوف وسلوک کی نہریں بند ہونے سے یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا کہ اہل علم حب مال اور حب جاہ کا شکار ہوجا ئیں اوراس طرح سے فتنوں کا نیادروازہ کھل جائے۔ چنانچہاس پوری صورتحال کودیکھتے ہوئے برصغیر کے اہل حق ا کابر نے بیتجدیدی کارنامہ بھی سرانجام دیا کہ خانقاہی نظام کو ہرطرح کے نقائص اور ملاوٹ سے پاک کر کے اس کی تر وج کی فر مائی ۔الحمد للدان کی بیکوشش بھی کا میاب ہوئی اور لا کھوں مسلمانوں نے حقیقی اولیاءاللہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اورایئے قلوب کومعرفت

الہی اوراخلاص کے نور سے منور کیا۔ بیلوگ اس ترتیب کی بدولت جعلی پیروں سے بھی پی گئے اور وان نام نہاد دینداروں سے بھی بیمحفوظ رہے جن کے نز دیک اللہ جل شانہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم صرف علمی اورفکری بحث کے (معاذ اللہ) دوکر دار ہیں اوران کے قلوب اللہ کی عظمت اور رسول چلیکتی کی شان کی حلاوت سے یکسر خالی ہیں۔خانقاہی نظام کی اصلاح اور تر ویج میں خصوصی کردارحضرت حاجی امدادالله مهاجر کمکی نورالله مرقده اوران کے خلفائے کرام کا رہا۔حضرت حاجگُ صاحب کے فیض یافتہ خلفاء میں سے حضرت گنگوہی قدس سرہ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس میدان میں علاءادرعوام کے ہر طبقے کی وہ رہنمائی فر مائی جو تا قیامت یادر کھی جائے گی۔حضرت گنگوہی کا سلسلہ آ گے چل کر حضرت مد ٹی نے سنجالا اوراس پرنور دبستان کی رونق میں چار جا ند لگادیئے۔حضرت مد کی تخطیم ولی اورعظیم مجاہد تھان کے تلا مذہ اورخلفاء نے ان کے مبارک سلسلے سے لاکھوں مسلمانوں کوفیض یاب کیا اور الحمد للّٰداب تک حضرت مد کیؓ کے بعض خلفاء کرام حیات ہیں اورایئے شخ کے خالص مدنی نور کو پھیلار ہے ہیں۔ چندسال پہلے بنگددیش کے سفر کے دوران معلوم ہوا کہ وہاں الحمد للّٰدحضرت کے تبیں خلفاء کرام ابھی تک علم وروحانیت کی خدمت میں مشغول ہیں۔ دوسری طرف حضرت اقدس تھانویؓ نے تو چینستان احسان وسلوک کواییا سینجا کہ اسے حضرت کا تجدیدی کارنامہ کہا جاسکتا ہے۔حضرت کی خانقاہ نے برصغیر سے بدعات اور الحاد کی اُ جڑ کاٹ کرر کھ دی۔حضرت کی تصانیف کے مطالعے اور آپ کی سوانح پر نظر ڈالنے سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ آپ نے صرف مروجہ بدعتوں کی ہی اصلاح نہیں فرمائی بلکدان کے ساتھ ساتھ آپ نے مزاج کی بدعتوں کا بھی علاج فرمایا۔ دراصل بعض لوگ بدعتی مزاج کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا عقیدہ اگرچہ بدعات سےصاف ہوتا ہے مگروہ اپنے مزاج کے بدعتی ہونے کی وجہ سے مملی بدعتوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔حضرت نے اس طرح کے لوگوں کے مزاج کا بھی کافی شافی علاج فرمایا اورا پی تصانیف میں بھی ایسا مواد بکثرت چھوڑا جو بدعتی مزاج لوگوں کی اصلاح کیلئے کافی ہے۔ الحمد للدحضرت کی خانقاہ ہے چھوٹنے والے چشمے بعد میں بڑے بڑے دریا ہے اور آج تک امت ان سےمستفید ہورہی ہے۔ غالبًا حضرت مولا نافقیر محمرصاحب نوراللّٰد مرقدہ (پیثاوروالے) کے

بعد اب حضرت کے براہ راست کوئی خلیفہ زندہ نہیں ہیں مگر ان کے جاری کردہ فیض کے چشمے .

الحمد للدجاري وساري ہیں۔

اس میدان میں نا قابل فراموش نفوش چھوڑنے والی ایک اور نابغۃ العصر شخصیت حضرت اقدس مولا نامحمدز کریامہا جرمدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہےان کی ذات بابر کات میں اہل حق کے نتیوں

بڑےا کابر حضرت رائے پورگ ،حضرت تھانو ک ؓ حضرت مدنیؓ کا فیض جمع ہوااورانہوں نے ا کابر سے حاصل کر دہ اس امانت کا خوب حق ادا فر مایا اور لاکھوں انسانوں کومعرفت الٰہی کے جام پلائے

ان کے وصال کے بعدان کے اہل علم عارف باللہ خافاء کرام کے ذریعے بیہ سلسلہ الحمد للہ جاری و ساری ہے۔ان کے علاوہ بھی اہل حق ا کابر میں سے کئ حضرات نے اس طریقے سے انسانوں کو

انسان بنانے اور بندوں کواللہ سے ملانے کا کام کیا اور خوب کیا اور الحمد للہ اب تک کررہے ہیں۔ خانقا ہوں کے لئے خطرات =====

القاہول کے لئے خطرات ===== وم ان کس معلم میں ز

جومسلمان کسی صاحب علم صاحب نسبت بزرگ سے بیعت کر لیتے ہیں اور پھران بزرگوں کے بتائے ہوئے عقید سے کواپناتے ہیں اوران کے بتائے ہوئے معمولات کوحرز جان بنالیتے ہیں

ہوجاتے ہیں۔اس طرح کےخوش قسمت لوگ نہ تو مذہبی فرقہ واریت میں اپناوقت ضائع کرتے ہیں اور نہ دو چار کتابیں پڑھ کرمجد د ہونے کا دعو کی کرتے ہیں۔ان لوگوں پرانگریزی نظام تعلیم کی

ہیں اور نہ دو چار نمانیں پڑھ سر جد د ہوے ہ دیوں سرے یں۔ان یو وں پر اس میں ہے۔ برائیاں بھی کھل جاتی ہیں اس لئے اگر وہ انگریزی تعلیم لیتے ہیں تواسے''تعلیم'' نہیں محض'' فن''

سیحصتے ہیں اورتعلیم صرف کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں۔اس طرح بیلوگ لسانیت اورعلا قائیت سے بالاتر ہوجاتے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ کی معرفت پالے وہ

اللہ کے ماننے والے بندوں میں کسی طرح کی تفریق کا قائل نہیں ہوسکتا۔ جب بیعت اتنی مفید چیز ہے اور خانقا ہوں سے بیرسب فائدے پہنچ رہے ہیں تو شیطان اور اس کے انسان نما ایجٹ کس

ہے اور 60 تھا ہوں سے بیہ سب فائد سے ہی رہے ہیں وسیطان ادران کے اسان ما ایک کا درا طرح سے بیسب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ چنا نچید دین خالص پر بنی ان خانقا ہوں کو تباہ کرنے کیلئے بھی وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے آز ماتے ہیں۔سب سے بڑا ہتھکنڈہ جوانہوں نے آز مایا ہےاوروہ اس میں کسی حد تک کا میاب بھی ہوئے ہیں۔

وہ ہے خانقا ہوں میں خلفاء بنی امیہ اور خلفاء بنی عباس کی طرح وراثتی نظام کا اجراء \_ یعنی باپ کے بعد ہر حال میں بیٹا ہی گدی نشین ہوگا اگر چہوہ گدی نشین تو در کنار گدھی نشین بننے کا اہل

باپ کے بعد ہرحال میں بیٹا ہی گدی شین ہوگا اگر چہوہ گدی نشین تو در کنار گدھی نشین بننے کا اہل بھی نہ ہو۔ ظاہری طور پریدایک معمولی ہی بات ہے لیکن اس کے اندر بے شار فتنے جھیے ہوئے

ہیں۔اس نظام کی وجہ سےلوگوں نے اب پیری کوایک منصب اورعہدہ سمجھ لیا ہے جو کسی شخص کی

ذاتی جا گیر ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وراثت کے قانون کے مطابق بیہ جا گیراس کی اولا دکونتقل ہوجاتی ہے۔حالانکہ پیری کوئی منصب یا عہدہ نہیں بلکہ ایک روحانی مقام ہے جومحض اللّٰہ تعالیٰ کے

ِ فضل سے ماتا ہےاوراللہ تعالیٰ کافضل عام طور پر بے حدمجاہدے محنت اورنفس کثی سے متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہا گر کسی شخص پر اللہ کا بیضل متوجہ ہوا تو اس کی اولا دبھی بغیر محنت اور

نفس کشی کے اس کی اہل بن جائے گی۔

ایک جا گیر بنادیا ہے چنانچےاس سوچ اوراسی نظام نے اب تک کئی بڑی بڑی خانقا ہوں کو بے نوراور دیران کردیا ہے جانائی وراجہ اور اس بیزیا ہے کرمیں یہ کا ال بھی لویل سے میں ان کا

ویران کردیا ہے۔ نااہل صاحبزادے اپنے باپ کے مریدین کا مال بھی لوٹ رہے ہیں اوران کا ایمان بھی نٹاہ کررہے ہیں اس صورتحال پر جتناافسوں کیا جائے اتنا کم ہےاہل حق سے گزارش ہے

ہیں کا بچہ کردہے ہیں ہیں کو دروں پر بیعا ہوں ہیں جب میں اسے زار رہا ہے۔ کہ وہ اپنی زند گیوں میں اس کے تد ارک کی کوشش کریں اورا پنی اولا دکی اتنی عمد ہ تربیت کریں کہ وہ

ا پنے بڑوں کی جگہ صحیح طرح سے سنجال سکیس اورا گراولا دیے راہ روی اختیار کر لے تو اہل حق کو

چاہئے کہا پنی زند گیوں میں ہی ایباانتظام فرمادیں جس کی بدولت ان کی بددین اولا دان کے دین کام کوتباہ نہ کر سکےاوران کے دینی انوارات کی تاجر نہ بن جائے۔

دوسرابڑا خطرہ جوخانقا ہوں کو دربیش ہے وہ ہےان خانقا ہوں میں آ ہستہ آ ہستہ بدعات اور

رسی چیزوں کا داخلہ۔او پرعرض کیا جاچکا ہے کہ پچھلوگ عقیدے کے بدعتی نہیں ہوتے البتہ مزاح کے بدعتی ہوتے ہیں۔ایسےلوگوں کا اگر خانقا ہوں پر اثر بڑھ جائے تو ان میں برکات کی جگہ

بدعات لے لیتی ہیں کیونکہ برکت اور بدعت دونوں جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح جوڑ کی نیت سے

بعض بدعات کوقبول یا برداشت کر لینا بھی قطعاً مناسب نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ اخلاص و للّٰہیت کی ان درسگا ہوں کو بدعات اور غلط رسومات سے پاک رکھنے کیلئے خوب بختی کی جائے کیونکہ اگر شختی نہ کی گئی تو ان مقدس خانقا ہوں کا وجود خطرے میں پڑجائے گا اور خانقا ہیں صرف خوانقا ہیں

بن کررہ جائیں گی۔ تیسرا بڑا خطرہ جوخانقا ہوں کولاحق ہےوہ ہے معیار کی گراوٹ اورا حسان وسلوک کے مسلمہ میں مرد میں ایس بنرز

اسلامی اصولول سے انحراف۔ ہو بیر ہا ہے کہ بعض لوگ خانقاہی نظام کی افادیت سے متاثر ہوکر اسے ہر طریقہ اختیار کر کے بڑھانے کی کوشش کررہے ہیں۔ان طریقوں میں سے ایک بیہ ہے کہ نااہل افراد کوجلد کی گ جلدی خلافت دے دی جائے تا کہ دنیامیں پیروں کی تعداد بڑھے۔ا*س طرح* خوابوں اور خیالات کوبھی خوب استعال کیا جا تا ہے۔وغیرہ وغیرہ ۔ بیسلسلہ بہت ہی خطرناک ہےایک نائی بھی اپنی د کان کی کرسی اپنے کسی نے اور کام سے ناوا قف شا گرد کے حوالے نہیں کرتا جبکہ خلافت تو بہت اہم معاملہ ہےلوگ پیر کے کہنے پرنجانے کیا سے کیا کر لیتے ہیںاورا گرخدانخواستہ پیرخود ہی انسان نہ ہنا ہوتو معلوم نہیں وہ کتنے انسانوں کو نباہ کرے گا ضرورت تو اس بات کی ہے کہ معیار کواور او نیجا کیا جا تامگراب تو چارا چھے خواب سنا کر بعض لوگ آسانی سے خلافت لے لیتے ہیں اور بعض کواس لئے میتخدال جاتا ہے کہان میں لوگوں کواپنی طرف مائل کرنے کا ہنر ہوتا ہے چنا نچے میسوچ کر کہ میآ دمی خانقاہی نظام کوتر قی دے گا اسے خلافت سے نواز دیا جا تا ہے۔ حالانکہ جب خود میخض احسان و سلوک کے راستے کونہیں سمجھا تو دوسروں کو کیاسمجھائے گا۔ضرورت تو اس بات کی تھی کہ جگہ جگہ ہیے ناقص الایمان اور ناقص الاخلاق پیر بٹھانے کی بجائے امت کوحقیقی اولیاءاللہ سے روشناس کرایا جا تااور یہ بات لازی ہے کہ جب بھی کوئی حقیقی ولی لوگوں کونظر آیا تو لوگ دیوانہ واراس سے دین و ایمان اورا خلاص سیھنے کیلئے ٹوٹ پڑے ،مگر چونکہ اب خانقا ہی نظام سے زھد اور مجامدے نکل رہے ۔ ہیں اور مالی مدیوں نے تمام اصولوں پر سبقت پالی ہےاس لئے اب پیر ہونا بھی کشش کی بات ہے اُ

اورخلافت پالینا بھی دنیاوی سعادت سمجھا جا تا ہے۔ جب حالت بیہوجائے تو پھر تباہی اورانحطاط

نے تو آناہی ہے۔ مگرالحمدللہ اب بھی کئی جگہوں پرا کابر ہی کی طرز پراوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے اور حقیقی اللہ والے لوگوں کو دنیا کی غلاظت سے بچا کراللہ کے راستے پرڈال رہے ہیں۔مسلمانوں سے عموماً اور طلبہ سے خصوصاً درخواست ہے کہ وہ ایسے ہی اکابر سے بیعت کریں اور بیعت کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح استخارہ کرلیا کریں۔

ایک ضروری گزارش======

ایک ضروری گزارش میہ ہے کہ برصغیر کے مسلمان فطری طور پراولیاءاللہ سے محبت رکھتے ہیں مگران میں سے بڑی تعدادان لوگوں کی ہے جنہوں نے بھی بھی کسی صاحب علم ،صاحب نسبت ، متبع سنت ولی کودیکھا ہی نہیں بلکہ نقلی پیراور جعلی بابے دن رات ان لوگوں کوروحانیت کے نام پر

لوٹ رہے ہیں۔الیی حالت میں اگر حضرات اولیاء کرام اپنے فیض کو عام کرنے کی کوئی الیں ترتیب بنا ئیں جس سے دو دراز دیہاتوں کے رہنے والے بھی مستفید ہوسکیں تو بہت بڑا کام ہوگا۔ اگریہ خانقا ہیں کنویں کی بجائے بادلوں کا کام کریں تو ہمارے دیہاتی علاقوں میں چھیلی ہوئی دین

سے جہالت اورشہری علاقوں کی بےراہ روی کافی حد تک کم ہو تکتی ہے۔ بیٹ بھی ہوگا جب احسان و سلوک کو بھی امیر بیالمعروف اور نہی عن المنکر کاایک حصہ ہونے کے ناطے لازی سمجھا

جائے گااورمسلمانوں کی اصلاح کا درد دلوں میں پیدا کیا جائے گا بس اسی مخضرا شارے پر ہی اکتفا کہ احالا سے اللّٰہ کر سے اشار وہی کافی ہوجا ئے

کیاجا تاہے۔اللہ کرے بیاشارہ ہی کافی ہوجائے۔ ••

ينزان سطا دعوت وتبليغ ياتبليغي جماعت كا كام

اہل حق اکابر نے مسلمانوں کے دین وایمان اوران کے اسلامی تشخص کو بچانے کیلئے تیسرا اہم انتظام دعوت واصلاح کے نظام کومنظم فر ما کر کیا۔اکا بر کا پیتجدیدی کارنامہ''تبلیغی جماعت''

کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں بیہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی جائے کہ بیتینوں انتظام دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں تھے بلکہ حقیقت میں اللہ تعالٰی نے مسلمانوں پر جو امور لازم فرمائے ہیں انہی کی

ں یہ بعد است کے بیات ہے۔ ادا ئیگی کوممکن بنانے کیلئے یہا نتظامات کئے گئے تھے۔ چنانچہاس آخری انتظام کوہی لے لیجئے۔

مسلمانوں کو بیہ یاد دلا نا کہ وہ مسلمان ہیں اس لئے اسلام ہی کواوڑ ھنا بچھونا بنائیں اوراپنی زند گیوں میں اسلام لانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کی دعوت بھی دیں یہ ایک ضروری کام ہےاوراس کام کوکرنے میں مسلمانوں کے دین وائیان کی بےانتہا حفاظت ہے مگر جب بھی مسلمان اس کام سے غافل ہوجاتے ہیں وہ طرح طرح کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔انگریزی سازشوں کی وجہ سے برصغیر کے اکثر مسلمان بھی اس کلمے کامفہوم بھو لتے جار ہے تھے جوایمان میں اور نہاس کا یقین رکھتے تھے دوسروں کو دین کی بات بتانا تو در کنارخو د دین پڑمل کرناایک مشکل کا م بن گیا تھا۔جعلی پیروں نے اور زیادہ جہالت اور بددینی پھیلا دی تھی۔لوگ نماز جیسا فرض چھوڑ کر بھی کسی قبر بر چادر چڑھا لینے کو جنت کی ضانت سبھتے تھے۔ دیہا توں کی مسجدیں وہران بڑی تھیں ا اوران میں ہے گئی مساجد میں مولیثی باندھے جاتے تھے۔مسلمانوں کی کئی گئی بستیوں میں مردول کواس لئے بغیر جنازے کے دفن کیا جار ہا تھا کہ وہاں کوئی جناز ہ پڑھانے والانہیں تھا۔ ہندوؤں کی رسو مات من وعن مسلمانوں میں جاری وساری ہوتی جارہی تھیں خلاصہ یہ ہے کہ انگریز نے کہا تھا کہ مسلمانوں کومسلمان نہ رہنے دو چنانچہ یہی منظر دیکھنے کومل رہاتھا۔ لاکھوں انسان نام کے مسلمان تھے مگران کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسلام ہے کیا؟ کلمہ کیا ہے؟ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ ان وردنا ک حالات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق میں سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقد ہ کے دل میںمسلمانوں کی حالت زار پرکڑھن بھی ڈالی اورانہیںمسلمانوں کی اصلاح کے لئے ایک سادہ مگرموثر طریقہ بھی الہام فرمایا چنانچہ حضرت مولا ناُ نے میوات کےعلاقے سے بیکام شروع کیا آ پ سنت کے مطابق راتوں کو گریہ و آ ہ و زاری میں مصروف رہتے اور دن کومسلمانوں کے دروازوں پر جا کرانہیں یاد دلاتے کہ وہ مسلمان ہیں اورانہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ منت ساجت کے انداز میں مسلمانوں کو بید دعوت دیتے کہ وہ اسلام پڑعمل کریں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کوبھی اس کی دعوت دیں۔ بظاہر بیسیدھاسا دہ کام تھا مگر جس فکر سےاس کا آغاز ہوا تھااور جس اخلاص پراس کی بنیادر کھی گئی وہ بہت اونجا تھا چنانچے در کیصتے ہی دیکھتے پیرکام ایک سینے ہے

دوسرے سینے،ایک زبان سے دوسری زبان اورایک مسجد سے دوسری مسجد تک پھلتے بھیلتے ملکوں و اورنسلوں کی حدود کو بھی بھلا نگ گیااور چاردا نگ عالم میںاس عظیم کا م کا نورمسلمانوں کو جہالت اور بددینی سے بچانے لگا۔حقیقت میں امت مسلمہ کواس کام کی اشد ضرورت تھی اور آج بھی اس کی ضرورت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تبلیغی جماعت کےمبارک اثرات الحمد للدو ہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بیصرف اخلاص کی برکت ہے اور اتباع سنت کا

بہترین نتیجہ ہے۔ تبلیغی جماعت نے ہمیشہ اہل علم کی سرکر دگی میں کام کیا ہےاور شریعت کی حدود میں رہنے کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے کلمے کی مسلسل دعوت نے ان کے ایمان کوالیی پیختگی عطافر ما دی ہے کہ وہ اپنے کام میں کسی طرح کے دنیاوی آلات اور مروجہ طریقوں کے آج تک محتاج نہیں ہوئے بلکہ جس کیج پر کام شروع ہوا تھا آج بھی اسی کہج پر رواں دواں ہے۔غیر شرعی آلات کا استعال توا دور کی بات وہ مباح آلات بھی استعمال نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مدداور خالص انسانی صلاحیتوں کے استعال سے اپنے اس قدر عظیم الثان کام کو چلا رہے ہیں۔حقیقت میں تبلیغی جماعت کا کام مسلمانوں کے لئے ایک نعمت اور دین کا درد رکھنے والوں کے لئے ایک مرہم ہے۔ ہم جب مسلمانوں کی حد سے بڑھی ہوئی بےراہ روی کا سنتے ہیں تو دل پریشان ہوجا تا ہے آج بھی کتنے علاقے ہیں جہاں اذان کی آ واز سنائی نہیں دیتی آج بھی کتنے علاقے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں مگر بے حیائی اور جنسی بے راہ روی میں ان دیہاتوں نے پورپ کی طرز اپنا رکھی ہے لاکھوں مسلمان قبروں پرسجدے کررہے ہیں بیرسب کچھین کراور دیکھ کردل بیٹھنے لگتا ہے پھراحیا نک بیہ خیال آتا ہے کہ کسی نہ کسی دن تبلیغی جماعت کے جانبازان پہاڑوں اوروادیوں میں نور بن کراتریں گےاورو ہاں کی ظلمتیں کا فور ہوجا ئیں گی ۔ پھر دل سے دعانکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کواور زیادہ ترقی عطا فرمائے اوران کے کام میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے ۔اگر چہ جماعت کا کام

ہ اشاءاللہ مشرق ومغرب میں تھیل چکا ہے کیکن ابھی تک بہت سارے علاقے اور بہت سارے

مسلمان اس جماعت کے منتظر ہیں لیعنی دوسرےالفاظ میں ابھی اس کام کواور بڑھانے کا تقاضا

موجود ہے۔اس لئے مسلمانوں کو جاہئے کہ بڑھ چڑھ کراس کام میں حصہ لیں اور جس حد تک ہو سکے خود کوتبلیغی جماعت کے کام سے منسلک کریں اورطلبہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس کام کواپنا کام مجھیں اور آ گے بڑھ کراس کام کوسنجالیں کیونکہ خدانخواستہ خدانخواستہ اگر بیے ظیم کام اہل علم کی قیادت سے محروم ہوگیا تو مسلمانوں کوفتنوں کی ایک اور سیاہ رات دیکھنی پڑسکتی ہے۔ تا میں نہاں ہے۔

نبلیغی جماعت کے لئے بعض خطرات ==== تبلیغی جماعت کامبارک کام الحمد لله پورے زور وشورا وراخلاص کے ساتھ جاری ہے اور ہر آئے دن اس میں ترقی ہور ہی ہے جو بہت خوش آئند بات ہےاوراس پر جتنا شکرا دا کیا جائے کم ہے کین بعض چیزیںالیی ہیں جن پراگر قابونہ پایا گیااورا بھی سےان کاراستہ نہ روکا گیا تواس عظیم کام کی قوت اورافادیت شدیدمتاثر ہوگی اور بیکام داخلی اختلا فات اور بےاصولی کا شکار ہوجائے گا اورا گرخدانخواستہ ایسا ہوا تو بیامت مسلمہ کے لئے بڑی محرومی اور برقشمتی کی بات ہوگی (اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین )سب سے بڑا خطرہ جوتبلیغی جماعت کولاحق ہے وہ ہےان بنیا دی اصولوں سے انحراف کا آغاز جن پراس کام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔مثال کےطور پرتبلیغی جماعت شروع ہے اس اصول پر کار بند ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کی خوانخواہ مخالفت نہ کی جائے بلکہ اگر کوئی مخالفت کرے تواسے بھی جواب نہ دیا جائے تبلیغی جماعت کے بزرگوں کا کہناہے کہ تبلیغ کا پیکام خالص دینی خیرخواہی پرمبنی ہےاوراس میں تصادم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچے ببلیغی جماعت نے اس زریں اصول کومضبوطی سے تھا ہے رکھا۔لوگوں نے انہیں گالیاں دیں ان کے بستر مساجد سے نکال کرباہر کھینک دیئے،بعض جگہوں پرانہیں جسمانی ایذ ابھی پہنچایا،ان کےخلاف سخت کتابیں ا لکھیں مگر جماعت کے احباب ہرستم کومسکرا کر سہتے رہے اورانہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جوان کےخلاف بیسب پچھ کرر ہے تھے۔الحمد ملاتبلیغی جماعت کا بیصبر کام آیااوران کے مخالفین یا تو خودمعدوم ہو گئے یاانہیں ذلیل ہونا پڑا جبکہ تبلیغی احباب اپناوقت ضائع کئے بغیر آ گے بڑھتے چلے گئے گراب دیکھنے میں آ رہا ہے کتبلیغی جماعت کے بعض افرادا پنی بڑھتی ہوئی قوت یا

پھلتے ہوئے کام سے متاثر ہوکراس اصول کوچھوڑتے چلے جارہے ہیں بیانات میں اب عاجزی

کی بجائے جارحانہ انداز آتا جارہا ہے۔ جہاداورمجاہدین کی کھل کرمخالفت کی جاتی ہے جن مساجد میں جماعت کوقوت حاصل ہے وہاں علماء کرام کے درس بند کرادیئے جاتے ہیں اوربعض اوقات تو مدارس اورخانقا ہوں پربھی زبان چلائی جاتی ہے۔ بیسب کچھ حیرتنا ک بھی ہےاورافسوسنا ک بھی۔ معلوم نہیں کس ظالم نے اس مبارک کام میں سبّ وشتم اور تیّر ابازی کی رسمِ مذموم شروع کی ہے یقیناً بیا یک بڑی غلطی ہے بلکہ خورکشی کی طرف پہلا قدم ہے پھراس غلطی کے پیچھے سے ایک اور غلطی جنم لے رہی ہےاوروہ یہ ہے کہ تبلیغ والےصرف فضائل بیان کرتے تھےاور دلائل میں الجھنے کی ا کوشش نہیں کرتے تھے چنانچے سالہا سال کی محنت نے انہیں بے شک فضائل سمجھانے کا بہترین اہل ہنادیا ہےاور دلائل میں نہ پڑنے کی وجہ سے وہ اختلا فات سے محفوظ رہتے ہیں۔تبلیغ والوں کا شروع سے بیاصول رہاہے کہ ہم فضائل بتاتے ہیں مسائل علماء کرام سے پوچھیے مگر جب سے تبلیغ والوں نے جارحانہ انداز اختیار کیا ہے اور دین کے بعض شعبوں کی مخالفت شروع کر دی ہے اس وقت سے وہ دلائل میں بھی الجھ گئے ہیں حالا نکہ دلائل میں ان کی حالت بہت تپلی ہے چنانچہ وہ کمزورد لائل سے بات کرتے ہیں جس سے خالفین کوان پر گرفت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج تبلیغی جماعت کے خیرخواہ دردمندی کے ساتھ پوچھارہے ہیں کہ آخر آپ لوگوں کومخالفت اور ولائل میں پڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا آپاوگ حضرت مولا ناالیاسٌ اور حضرت مولا نا ۔ ویسٹ سے بڑھ کر تبلیغ کے کام کو سمجھتے ہیں؟ کیا فضائل کے بیان سے لوگ دین پرنہیں آ رہے تھے؟ کیا جہاد کی مخالفت کئے بغیر بیکام آ گے نہیں بڑھر ہاتھا؟ یقیناً یہی جواب ملے گا کہ مخالفت کے بغیر ہی تو کام اس مقام پر پہنچاہے۔تو جب مخالفت کے بغیر کام تیزی سے بڑھ رہا تھا تو اب اچا نک علمیت دکھانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟۔

بڑے علاء کوتو چھوڑ ہے آج عام تا جر کھڑ ہے ہو کر مکی زندگی اور مدنی زندگی کے باریک فرق ، حسن لِعَیْنه اور حسن لغیر ہ کی فقہی اصطلاحات ، جہادا کبراور جہادا صغر کی بحث ، دفاعی اوراقدامی جہاد کے فرق پر بےلاگ اور فضول تبصرے کرتے ہیں اور شیخے والوں کواپنے او پہنسی کا موقع دیتے ہیں۔ والی اللہ السمشتکی ۔ایک زمانہ تھاجت بلیغی جماعت کی دعوت الیں پختہ اور محکم ہوتی

متی کہ کوئی اس پرانگلی نہیں اٹھاسکتا تھا دشمن بھی سر جھکا کر کہتے تھے کہ بات تو بیلوگ ٹھیک کررہے و ہیں۔ایک زمانہ تھا جب اکابر کی طرف سے تمام تبلیغی احباب کو پیچکم دیا جاتا تھا کہ چیم نمبروں سے باہر بات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ایک زمانہ تھاجب تبلیغی احباب کا بیان کم اور آنسوزیادہ د کیھنےکو ملتے تھے۔ایک زمانہ تھاجب ایک عام سادہ سا آ دمی کھڑے ہوکریہی بات بار باردھرا تا تھا کہ بھائیو!اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہم سب میں پیدا ہو جائے اور ہم سب سکھنے کیلئے نکلے ہیں اور لوگ اس کی اتنی ہی بات پر پوری زندگی لکھادیتے تھے لیکن اب شایر تبلیغی جماعت والے عام خطیبوں سے متاثر ہو کرنٹی نئی تقریریں کرنے کے شوق میں اپناسوز کھوتے جارہے ہیں یاان سےاپنے بڑے بڑے مجمعے دیکھے نہیں جارہے بلکہ انہیں اپنی قوت اور كثرت پر ناز ہونے لگاہےاس لئے ان كے انداز ميں جارحيت آگئی ہے۔اسى لئے كل تك انہيں مسجدوں سے نکالا جاتا تھااب وہ دوسرول کو نکال رہے ہیں کل تک ان کی مخالفت کی جارہی تھی آج وہ دوسروں کی مخالفت کررہے ہیں۔حالا نکہ ریسب کچھ نہ تو دین کے مفاد میں ہے نہ امت مسلمہ کے مفاد میں ہے اور نتبلیغی جماعت کے مفاد میں ہے بلکہ حقیقت میں پیرایک خوفناک شیطانی سازش ہے جواس عظیم کام کوامت ہے چھیننے کے لئے رحیائی گئی ہےاورا گراس پر قابونہ پایا گیا تو پیسازش کامیاب ہوجائے گی۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں جب منافق تھس سکتے ہیں تو کوئی جماعت اپنے آپ کوئس طرح محفوظ سجھ سکتی ہے؟ کیکن بیتو کیا جاسکتا ہے ا کہا یسےاصول بختی سےمقرر کئے جائیں جن پرافراد کا اثر نہ پڑ سکے بھی منافقین کی ریشہ دوانیوں ا سے بیا جاسکتا ہے۔کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کتبلیغی جماعت کا کام اسرائیل تک پہنچ جائے ،امریکہ کی بنیادوں تک اس کی رسائی ہوجائے اور اسلام دشمن طاقتیں خاموش بیٹھی رہیں۔ ہر گرنہیں بلکہاسلام دشمن طاقتیں تبلیغی جماعت کوبھی اپنے لئے ایک بڑا خطرہ مجھتی ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت کے خاموش انقلاب نے ان کی امیدوں پر یانی پھیردیا ہے۔اس لئے کچھ بعیدنہیں کہ انہوں نے اپنے ایجنٹ اس میں گھسانے کی کوشش کی ہواور پہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ آخر بیہ ا جا تک اتنی بڑی تبدیلی کیسے آگئی۔تبلیغی جماعت کی تو پہچان یہی تھی کہ یہ اللہ والے ہیں یہ دین

والے ہیں وجہ بیٹھی کہ بلیغ والے بس دین ہی کی فکرر کھتے تھے اور دین کی خاطر مرتے جیتے تھے مگر اب بہت سار بےلوگ ایسے ہیں جنہیں دین سے زیادہ تبلیغی جماعت کی فکر ہےان کے نز دیک و بن کی وہ اہمیت نہیں ہے جوتبلیغی جماعت کی ہےاس لئے اگر وہ کسی اور طریقے سے دین کا کام ہوتا دیکھتے ہیں توخوش ہونے کی بجائے دل تھام کررہ جاتے ہیں اورحسب استطاعت مخالفت بھی و كرتے ہيں''و لاحول و لاقوۃ الاباللہ'' ايك ونت تھاجب تبليغي جماعت كےا كابر كوبعض غلط فرقوں کی طرف ہے جماعت کے مقابلے میں کا م شروع کرنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے نماز پڑھ کردعا کی کہ یااللہ اگریہ لوگ صحیح ہیں اوراخلاص پر ہیں توانہیں کامیابی عطافر مااورآج یہ ماحول ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ عالم دین اس مسجد میں قرآن مجید کا درس نہیں دےسکتا جس کی تمبیٹی میں تبلیغی جماعت کے افراد کی اکثریت ہو۔ بلکہ مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کوئی عالم دین ا پنی مسجد میں اپنے طور پر دین کا کام کررہا ہواور وہ مقبول ہو گیا ہواورلوگ اس کی بات سن رہے ہوں تواس عالم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہےاوراس پرالزام لگایا جاتا ہے کہوہ انفرادی کام کررہا ہےاورلوگوں کواجتماعی کام سے رو کنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔خود راقم الحروف کے ساتھ بیہ واقعہ پیش آیا تومخلص تبلیغی احباب نے گانا سننے سے لیکر حد درجہ گھناؤ نے الزامات لگا دیئے چنانچہ مجھے مجبوراً منبر ریشم کھا کے ان الزامات ہےا پنی برات کا اعلان کرنا پڑابعض افراد جوان الزامات میں شریک تھے جب کچھ نادم ہوئے تو دوسر ہے تبلیغی احباب نے انہیں تسلی دی کہ ہم نے پیر جھوٹ ا جمّا عی کام کے فائدے کیلئے بولاتھا۔اللہ گواہ ہے کہ میں اس واقعہ کڑھی بھی نہ لکھتاا گریہ واقعہ صرف میرے ساتھ پیش آیا ہوتالیکن بیرواقعہالیے ایسے اکا براور فرشتہ صفت بزرگوں کے ساتھ بھی پیش ک آیا جن کا نام میں الزامات کے حوالے ہے کھناان کی تو ہین سمجھتا ہوں اس لئے میں نے خود کو بطور ِمثال کے پیش کیا تا کہ میرے اکابر کا نام جھوٹے الزامات کے ساتھ بھی نہ لکھا جائے۔ تو آخریہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا مولا ناالیاسؓ صاحب کی تبلیغی جماعت بیسب کچھ کرسکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہرگزا نہیں۔ بلکہ بعض ایسےافراداونچی سطح تک بہنچ چکے ہیں جواس کام کی جڑیں کا ٹنا چاہتے ہیں۔ان سابقہ بیوروکریٹوں اور تاجروں کا اث<sup>ر بع</sup>ض بڑے خطباء پر بھی پڑر ہاہے۔ کاش جماعت کے اکابر

و حضرات اس مسئلے کی طرف فوراً توجیفر مائیں کاش ان ا کابرتک میر کی بیددردمندانہ گزارش کوئی من وا ۔ عن پہنچا دے کیونکہ ابھی اس فتنے کو قابو میں کر لینا آ سان ہے۔صرف نظام الدین اور رائے ونڈ ے اتنااعلان ہی اس فتنے کا گلا دیاسکتا ہے کہ کوئی بھائی علماء کرام کی مخالفت نہ کرے کوئی بھی جہاد کےخلاف اپنے بیان میں کسی طرح کی بات نہ کہے مدارس اور خانقا ہوں کوسب قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور دین کواصل سمجھیں کسی مخصوص جماعت کونہیں ۔اور پھراعلیٰ سطح پرشوریٰ میں صرف مضبوط علم والے علماء کرام کورکھا جائے جنہوں نے حضرت مولا نا الیاسٌ اور حضرت مولا نا محمدز کریّا گی طرح محنت سےعلم پڑھااور پڑھایا ہواور دین کواچھی طرح سمجھا ہواوران علاء کوشوریٰ میں نہ رکھا جائے جو مدرسہ سے فارغ ہونے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ مولانا تو لکھواتے ہیں مگر ساتھ ساتھاس پرفخر کرتے پھرتے ہیں کہ ہم مدرسے میں فیل ہوتے تھے گر پھر بھی اللہ ہم سے اتنا سارا کام لےرہاہے۔اورغیرعلاء میں سےصرف انہیں کوشوریٰ میں رکھا جائے جنہوں نے بڑےا کا بر کے ساتھ رہ کر کام کیا ہواور دنیا داری میں ملوث ومصروف نہ ہوں۔ یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ بیغی ا جماعت کا کام بڑی نعمت اور ایک بھاری امانت ہے چنانچہ اس نعمت اور امانت کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو کچھاو پرعرض کیا گیا ہے وہ اسی ذمہ داری کو نبھانے کی دعوت ہے امیدہے کہ نازاورغرور کی بجائے محبت اور تواضع کے ساتھ ان گزار شات برغور فر مایا جائے گا کیونکہ ا گراس کام کونقصان پہنچا تو یہ پوری امت کا نقصان ہوگا اور یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ جس طرح تبلیغی جماعت کے مخالفین اس کی مخالفت کر کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکے اس طرح تبلیغ والے بھی کسی دینی کام کی مخالفت کر کےاسے نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ وہ اپنے اس عظیم کام کا نقصان کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے یوری امت کی بھلائی کیلئے جاری فرمایا ہے کاش تبلیغی احباب اس نکتے کو مجھ لیں جسے وہ کل تک دوسروں کو سمجھاتے تھے۔

## آخری گذارش

ہم نے اوپر جو پچھ عرض کیا ہے وہ محض خیر خواہی پر بہنی ہے تبلیغی جماعت سے ہماراتعلق خالص قلبی اور دینی ہے اور حقیقت میں ہمیں اس جماعت سے بے حد لگاؤ ہے۔ ہم نے اس کی تعریف میں جو پچھ لکھا ہے وہ دل کی آ واز ہے اس کا مقصد .....تبلیغی جماعت والوں کی نظر میں محبوب بنیا نہیں ہے ..... بلکہ المحد للہ ہمیں دین سے محبت ہے اور تبلیغی جماعت والوں کی نظر میں خدمت کررہی ہے اور جو با تیں ہم نے تبلیغی جماعت کیلئے خطرات کے عنوان سے عرض کی ہیں ان خدمت کررہی ہے اور جو با تیں ہم نے تبلیغی جماعت کوشش کرنا کے مقصد اس مبارک جماعت کو فتنوں اور داخلی انتشار سے بچانے کیلئے اپنی تی ایک کوشش کرنا ہے ہتا ہوں کہ وہ میری باتوں کو تبلیغی جماعت کی مخالفت کیلئے ہم گز استعمال نہ کریں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ عند اللہ خود ہی جماعت کی خالفت برائے مخالفت کیلئے ہم گز استعمال نہ کریں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ عند اللہ خود ہی ذمے دار ہوگا ۔ اسی طرح اہل علم حضرات سے خصوصی گز ارش ہے کہ وہ اس مبارک جماعت کو ذمے دار ہوگا ۔ اسی طرح اہل علم حضرات سے خصوصی گز ارش ہے کہ وہ اس مبارک جماعت کو خرو دبالا بعض غلطیوں سے پاک کرنے کیلئے مثبت اور تعمیری کوشش جاری رکھیں اللہ تعالی سے امید خرم الیس گے۔

"و ماتو فيقى الابالله عليه تو كلت و اليه انيب" تنيول انتظامات برايك اجتماعي نظر=====

آ پاب تک یہ پڑھ چکے ہیں کہانگریز نے برصغیر کےمسلمانوں کو تباہ و ہر باد کرنے ،انہیں اپنا ڈبنی غلام بنائے رکھنے اور انہیں اسلام سے دور کرنے کیلئے جو تین سانپ مسلط کئے تھے اہل حق نے ان سے مسلمانوں کے تحفظ اور دفاع کیلئے ندکورہ بالاتین انتظامات فرمائے۔

آ زادی کے بچاس سال بعد کی صورتحال ہیہ ہے کہ انگریز کے تینوں سانپ جوں کے توں ا اینے بھن پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اور دن رات مسلمانوں کوڈس رہے ہیں۔انگریزی نظام تعلیم نے ملحدوں ، بدرینوں اور دنیا پرستوں کے گروہ برصغیر کے طول وعرض میں پھیلا دیئے ہیں۔ ن بہی فرقہ واریت آئے دن بڑھتی ہی جارہی ہے اور لسانیت اور علا قائیت کا سانپ جا گیرداروں کے اقتدار میں خوب پل کرتوانا ہو چکا ہے۔ میں یہاں جیل کے ایک بیل میں پیسطور لکھ رہا ہوں اوراس وقت ملکہ برطانیہ پاکستان میں دندناتی چھررہی ہےاوراس کے ذہنی غلام ہاتھ باند ھےاس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میضمون تو میں نے گئ دن سے شروع کررکھا ہے مگراب آ زادی کے موقع پر ملکہ کا برصغیر میں والہانداستقبال ان باتوں کے ثبوت کیلئے ایک اور شہادت ہے جومیں <u>پہلے عرض کر چ</u>کا ہوں۔بہر حال جب تک بی<sup>تین</sup> سانپ موجود ہیں اور طاقتور ہیں اس وقت تک نہ تو اس آ زادی کومکمل کہا جاسکتا ہےاور نہ ہی پیدوی کیا جاسکتا ہے کہ برصغیر نے انگریز کی غلامی کا طوق ۔ گلے سے نکال پھینکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اہل حق کے مذکورہ بالا تین انتظامات کی ہدولت انگریز کے بھی سارے خواب پورنے ہیں ہوئے اوروہ برصغیر کوافریقہ کے اکثر نوآ بادیاتی ممالک کی طرح بالکل تباہ و ہر بادنہیں کرسکا۔ برصغیر کے طول وعرض میں تھیلے ہوئے ہزاروں دینی مدارس گلی کو چوں اور پہاڑوں ، وادیوں میں بستر اٹھا کر پھرنے والی ہزاروں تبلیغی جماعتوں اور جگہ جگہ ہ اجھیقی خانقاہوں نے اپنی استطاعت کےمطابق کروڑ وں مسلمانوں کا ایمان بچایا ہےاورانہیں انگریزی سانیوں کے زہر سے بچانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ۔ 'پیتنوں کا ماس سطح پنہیں ہوئے جس سطح پر ہونے حیاہئے تھےاور نہ ہی برصغیر میں بیتنوں کا ماتنے طاقتور ہوسکے کہ وہ انگریزی سانپوں کی موت بن جاتے مگران کا وجود بہرحال ایک عظیم رحمت ِ ثابت ہوا کیونکہاگر بیرتین منظم انتظامات نہ ہوتے تو برصغیر کی وہ حالت ہوتی جےسوچ کرروح ا تڑپ جاتی ہے آپ افریقہ کے کسی ایسے ملک کا سفر تیجئے جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے اب وہاں سوائے فحاشی ، بے حیائی ، چوری چکاری اور انتہائی غربت کے اور کیچھ نظر نہیں آتا مگر الحمد للہ

برصغیر میں لاکھوں خالص مسلمان نظرآ تے ہیں لاکھوں مساجدآ باد ہیں ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ موثر و بن دارا فرادل جاتے ہیں گلی کو چوں میں عمومی فحاشی اور بے حیائی کے وہ منا ظر بھی دیکھنے میں نہیں ا ملتے جوانگریز چاہتا تھااور بھی بے شار خیریں اور بھلائیاں ہیں جوان تین انتظامات کی بدولت ہمیں نصیب ہوئی ہیں بلکہ اگر بیرکہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کا پورا معاشرہ اور یہاں کا ہر فرر جا ہتے ہوئے یا بن جا ہےان تین انتظامات سے کسی نہ کسی حد تک ضرور فیض یاب اور متاثر ہوا ہے۔ مگر آ زادی اور غلامی کی یہ جنگ آج پیاس سال کے بعد بھی جاری ہے انگریز کے نتیوں سانپ بے پناہ وسائل اور حکومتی سر پرستی میں غلامی کی سیاہ رات کا تحفظ کر رہے ہیں جبکہ اہل حق کے جلائے ہوئے تین چراغ بےسروسا مانی اور کمزوری کے باوجود آ زادی کی صبح کیلئے دن رات جدوجہد کررہے ہیں۔ پچھنیں کہاجاسکتا کہ فیصلہ کن معرکہ کب ہوگا؟ کیکن حالات یہ بتارہے ہیں کہ بیووت بھی اب قریب آچکا ہے۔ مدارس تبلیغی جماعت اور خانقا ہوں اوران تینوں سے منسلک باقی دینی کاموں کوشروع کرتے وقت ا کابر کے ذہن میں اس آخری معرکے کے لئے تیاری کا عزم موجود تفاوہ ان کاموں کے ذریعے بھٹے ہوئے مسلمانوں کوحقیقی مسلمان بنا کرانہیں جہاد کیلئے کھڑا کرنا چاہتے تھے کیونکہ جہاد ہی اسلام کی عظمت کا واحدراستہ ہے کیکن جہاد کی اہمیت اور حقیقت تو وہی سمجھتا ہے جوخو دمسلمان ہواس لئے ان تین انتظامات کے ذریعے پہلی محنت بیری گئی کەمسلمانوں کومسلمان بنایا جائے اورانہیں دینی قیادت فراہم کی جائے جبکہ دوسرا مرحلہ یہی تھا کہ . جب افرادی قوت منظم ہو جائے گی تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے خلافت اسلامیہ اور حکومت الہیہ کے لئے کوشش کی جائے گی اب تک بیرتینوں انتظامات پہلے مرحلے کی محنت میںمصروف تھے ۔ گرابان کے فیض یافتہ افراد نے دوسرے مرحلے کی طرف بھی پیش قدمی شروع کردی ہے۔ الحمدللَّدا فغانستان میں چونکہ پہلے مرحلے کی محنت بہت طاقتورتھی اس لئے دوسر ےمرحلے میں انہیں عظیم تاریخی کامیابی حاصل ہوئی اور الحمدللہ وہ افغانستان کے بیشتر حصوں پر حکومت الہیہ قائم کم کرنے میں کامیاب ہوگئے۔(اللہ تعالی انہیں مزید کامیا بی اور توفیق عطا فرمائے) چنانچہ انہیں

حالات کو دیکھ کریہ کہا جاسکتا ہے کہ اب برصغیر کے باقی حصوں خصوصاً پاکستان میں آزادی کے نقیبوں اورغلامی کےمحافظوں کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا وقت قریب ہے۔اس معرکے کی شکل کیا ہوگی فی الحال کچھ کہناممکن نہیں ہے۔ حالات خود ہی اس کی شکل کا تعین کریں گے۔ہم اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے عوام کیلئے مکمل آزادی اور خیروعافیت کی دعا کرتے ہیں۔ سے باکستان کے عوام کیلئے مکمل آزادی اور خیروعافیت کی دعا کرتے ہیں۔

آخری گزارش =====

غیورمسلمان بھائیو! عزیز طالب علم ساتھیو! پوری صور تحال آپ کے سامنے آپجکی ہے بس اب ضرورت پہلے رونے اور پھررلانے کی ہے۔ بےشک انگریز سے آ زادی ایک بڑی نعمت ہے اس نعت کا جتنا بھی شکرادا کیا جائے کم ہے گمراینے دل میں پیر کڑھن، فکراور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بیآ زادی نامکمل ہے۔ چنانچہاس پررونے کی ضرورت ہے کہاس ملک میں ابھی تک انگریز ہی کا ناپاک قانون چل رہا ہے اوریہ پاک ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کے نفاذ سے محروم ہے۔ یقین جانیے اگریے فکراور پیکڑھن آپ کے دلوں میں پیدا ہوگئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑےاور آپ کو بیا حساس ہو گیا کہ واقعی انگریز کے مسلط کردہ تتوں سانپ ہماری مسلمان ملت کا کس خوفناک طریقے سے صفایا کررہے ہیں تو ہم کامیابی کی ایک منزل طے کرلیں گےاسی منزل کوہم نے'' پہلے رونے'' سے تعبیر کیا ہے اب اس کے بعد و دسری منزل اینے دشمنوں کورلانے کی ہے بیتب ہوگا جب ہم فکرادر کڑھن پیدا ہونے کے بعداس ملک اور پھراس کے ذریعے پورے برصغیر کی آ زادی کواپنی زندگی کامشن بنالیں گےاور وہ تمام اقدامات کریں گے جوکسی مشن کی تکمیل کیلئے کئے جاتے ہیں ان میں سے بعض اقدامات فوری نوعیت کے ہیں مثلاً مدارس ، خانقا ہوں اور تبلیغی جماعت کومضبوطی اور ترقی دینا ، ان تمام کا باہم ربط پیدا کرنا ،ان تینوں کے نظام تربیت کوالیا بنانا کہان کے فیض یافتہ افراداللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ رکھتے ہوں اوران تینوں کی حفاظت کیلئے وہ اقدامات کرنا جن کا ہم نے او پر تذکرہ کیا ہے۔اسی طرح اپنے سیاسی پلیٹ فارم کومضبوط اور فعال بنانا بھی فوری نوعیت کا کام ہےاسی طرح

مساجد کے منبر ومحراب سے مسلمانوں کی اس نہج پرتر بیت کرنا کہ انہیں بھی مکمل آ زادی کی اہمیت کا احساس ہواور وہ شعوری مسلمان بن سکیس اورانہیں بیمعلوم ہو کہ دین اسلام دنیا میں غالب ہونے کیلئے آیا ہے۔اوراس موضوع پرلٹریچرفرا ہم کرنا وغیرہ وغیرہ ۔جبکہ بعض کا مطویل المیعاد ہیں مثلاً سکولوں اور کالجوں میں خالص دینی تعلیم کا بندوبست کروانا اوراعلیٰ فکر وکر دار کے افرا دکواس کام پر ۔ مامور کرنا۔حچیوٹی عمر کے فارغ انتحصیل دینی طلبہ کو دنیا وی تعلیم دلا کرمختلف حکومتی عہدوں اور فوج تک ان کی رسائی کوممکن بنا ناعوا می تربیت گاہوں اور تربیتی نشستوں کا با قاعدہ ایک ایسا جال جیما نا جو خاص فکر ، خاص وضع اور خاص طرز کا حامل ہویہ جال ہندوستان میں ستر سال پہلے متعصب مشرکوں نے پھیلایا تھا جس کے نتیج میں آج بی جے پی (بھارتیہ جنتا یارٹی)اقتدار کی دہلیز تک جا پیچی ہے۔ ہم خدانخواستہ مشرکول کی پیروی کرنے کی دعوت نہیں دے رہے کیکن پیضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہئے تھےوہ مفادیرست مشرکوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہوہ اس کے ظاہری فائدے اٹھارہے ہیں۔اگرہم نے فوری نوعیت والے کام بھی کر لئے اور طویل المیعاد کا م بھی شروع کر دیئے تو انشاءاللہ بہت جلد یا کستان کی داخلی صورتحال بدل جائے گی جس کے اثرات دور دور تک پڑیں گے اور کمل آ زادی حاصل کرنے کی منزل جوں جوں قریب آتی جائے گی اتنا ہی دشمن کورونا پڑے گا۔اوراس کے مسلط کردہ سانپ خوداس کیلئے وبال بن جائیں گے یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ انفرادی طور پر ماشاءاللہ خوب کام ہور ہا ہے کیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ فکروشعور میں اتحاد ہواورتما م کوششیں باہم مر بوط اورمنظم ہوں ا اور قیادت بھی متحد ہو۔ابتدائی مرحلے میں فی الحال دو کا مرتو آ سانی ہے کئے جاسکتے ہیں اور وہ ہیں ا فکر کا اتحاد اور آزادی کیلئے ہونے والی کوششوں کا باہمی ربط اور جب بیرکام ہوجا ئیں گے تو انشاء الله متحدہ قیادت بھی فراہم ہوجائے گی۔

آخر میں ہم جھولی پھیلا کررب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں یارب العالمین آپ کی توفیق اور رحمت کے بغیر ہم کچھ پھی نہیں کر سکتے اورا گر آپ نظر کرم فرما ئیں اور ہمیں توفیق عطاء فرما ئیں تو ہم آپ کی رضا کی خاطرروئے زمین کی ساری تاریکیوں کوآپ کے بیارے دین کی روشن سے مٹاسکتے ہیں یااللہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے کہ ہم زندہ ہیں اورآپ کے احکامات کی جگہ کفار کے قوانین نافذ ہیں یا اللہ ہمیں اپنے ملک میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً اپنے دین کے غلج اوراس کے نفاذ کی کڑھن اور فکر عطاء فرما دیجئے۔ کیونکہ اس فکر کے بغیر ہمارا ایمان اور ہمارا دین نامکمل ہے اور ہم آپ کو مند دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یااللہ امت محمد یہ پر دحم فرما اور ہمیں اپنے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطافر ما۔ تاکہ ہم نفاق کے دھبوں سے پاک ہوکر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یااللہ ہم کی توفیق عطافر ما۔ تاکہ ہم نفاق کے دھبوں سے پاک ہوکر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یااللہ ہم لئے آسان فرماد ہجنے اور ممکن بنا و پیجئے۔ اے آسانوں کو تھامنے والے عظیم پروردگار آپ ہمارے لئے آسان فرماد ہجنے اور ممکن بنا و پیجئے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں۔ اپنی ذات پر ، اپنے خاندان پر ، اپنے معاشرے پر ، اپنے ملک پر ، اور تمام عالم پر (آمین یارب العالمین)
و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سید نا محمد

و علىٰ آله و اصحابه اجمعين

(٩ جمادي الثاني ١٨١٨ هر بمطابق ١٢ مراكتو بر ١٩٩٤ ويوم الاحد بوقت صبح دن بجكر ٣٨ منك)

.....☆.....☆.....☆